

iPad اور iPad وغیرویس بهترطور پرویکھنے کے لیے Adobe Acrobat کو PDF Reader کے طور پراستعمال کریں۔





#### بسم الله الرحمن الرحيم '' آپ كمسائل اوران كاحل'' مقبول عام اورگراں قدرتصنيف

ہمارے دادا جان شہیر اسلام حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی نوراللہ مرقدہ کواللہ رب العزت نے اپنے اکابرین کواللہ رب العزت نے اپنے اکابرین سے خوب نوازا تھا، آپ نے اپنے اکابرین کے مسلک ومشرب پرتخق سے کاربندر ہے ہوئے دین متین کی اشاعت و تروی ، درس و تدریس، تصنیف و تالیف، تقاریر وتحریر، فقہی و اصلاحی خدمات، سلوک و احسان، ر دِفرق باطلہ، قادیا نیت کا تعاقب، مدارس دینیہ کی سرپرسی، اندرون و بیرون ملک ختم نبوت کا نفرنسول میں شرکت، اصلاح معاشرہ ایسے میدانوں میں گرال قدرخدمات سرانجام دی میں۔

آپ گی شہرہ آفاق کتاب '' آپ کے مسائل اوران کاحل' بلا شبداردوادب کا شاہ کار ہونے کے ساتھ ساتھ علمی وصحافتی دنیا میں آپ کی تبحرعلمی، قلم کی روانی وسلاست، سبلیغی واصلاحی انداز تحریجی خدادادصلا جیتوں اور محاس و کمالات کامنہ بولٹا ثبوت ہے۔ حضرت شہیدِ اسلام نوراللہ مرقدہ روز نامہ جنگ کراچی کے اسلامی صفحہ اقر اُمیں ۲۲ سال تک دینی وفقہی مسائل پر مشتمل کالم'' آپ کے مسائل اوران کاحل' کے ذریعہ مسلمانوں کی رہنمائی فرماتے رہے۔ بیسلسلہ آپ گی شہادت تک چلتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اخلاص وللہیت کی برکت سے عوام الناس میں اس کالم کو بڑی مقبولیت عطافر مائی۔ بلامبالغہ لاکھوں مسلمان اس چشمہ فیض سے مستفید ہوئے۔ دس ہزار سے زائد سوالات وجوابات کوفقہی ترتیب کے مطابق چار ہزار صفحات پر مشتمل دس جلدوں میں شائع کیا گیا ہے۔

عرصہ دراز سے ہمارے دوست واحباب،معزز قارئین اور ہمارے بعض کرم فرماؤں کا شدت سے تقاضا تھا کہ حضرت شہیدِ اسلامؓ کی تصانیف آن لائن پڑھنے بقیہ صفحہ نمبر ۲۸۸ پرملاحظہ فرمائیں۔۔۔



المرت المرت

www.shaheedeislam.com





### ببش لفظ

بىم (الله (الرحس (الرحميم) (الحسرالله وحره والاصلوة و(السلام) حلى من الله نبي بعره ومحلي آله والصحابه لرجمعين

''آپ کے مسائل اوران کاحل'' کے سلسلے کو اللہ تعالیٰ نے جس قبولیت سے نوازا اس کے شاہدوہ ہزاروں خطوط ہیں جو ہر ماہ ہمارے شخ و مر بی سیّدی و مرشدی امام الاتقیاء فقیہ ملت حضرت مولانا محمہ یوسف لدھیا نوی مدخلۂ کے نام اپنے دینی مسائل کے شفی بخش جواب کے حصول کے لئے آتے ہیں۔ اور بیسب اللّدرَ بّ العزّت کا فضل و کرم اوراس کا احسان ہے کہ اس نے اس سلسلے کو شرف قبولیت سے نوازا۔ ہم سب اس عظیم نعمت پر اللّدرَ بّ العزّت کے شکر گزار ہیں اور بیدُ عاکرتے ہیں کہ اللّدرَ بّ العزّت اس سلسلے کو تا دیر قائم رکھے اور ہمارے شخ و مر بی کا بی فیض اس مقبولیت کے ساتھ پھلتا پھولتا رہے۔

اخبار''جنگ''کے اسلامی صفحے میں تو صرف وہ خطوط شائع ہوتے ہیں جو بہت ہی اہم اور ضروری ہوں، اس کے علاوہ بھی ہزاروں افراد ہر ماہ براہِ راست حضرت مولانا لدھیانوی صاحب کے اس فیض سے استفادہ کرتے ہیں۔

'' آپ کے مسائل اور ان کاحل'' کی پہلی جلد فقہی ترتیب کے لحاظ سے عقائد کے مسائل پر شتمل تھی، جبکہ دُوسری جلد طہارت کے مسائل، تیسری جلد نماز، روزہ، زکو ۃ اور تلاوت کام پاک کے مسائل پر شتمل تھی۔موجودہ چوتھی جلد فقہی ترتیب کے لحاظ سے جج









وعمرہ کی فرضیت ونضیلت، اقسام جج، حجِ بدل، عورتوں کے لئے حج کرنے کی شرائط، إحرام کے مسائل، اہلِ مکہ کے حج کے مسائل، طواف، اعمالِ حج، روضۂ اقدس کی زیارت اور مسجرِ نبوی (علی صاحبها الصلوة والسلام) کی حاضری،قربانی،عیدالاضحیٰ اور قربانی کے جانوروں کے مسائل، غیرمسلم کے ذبیعے کے اُحکام، عقیقے کے مسائل، حلال وحرام جانوروں کے مسائل، دریائی جانوروں کے اُحکام، پرندوں اوران کے انڈوں کے اُحکام، آٹکھوں کے عطیہ اوراس کی وصیت کے اُحکام ، اعضاء کی بیوند کاری کے مسائل فتم (حلف) کے اُحکام اوران کے کفاروں کی تفصیل ،الفاظِ شم وغیرہ کے اُحکام اوران کی تفصیلات پرمشمل ہے۔ إن شاء الله بيكتاب حضرت مولانا محمد يوسف لدهيانوي صاحب كے صدقات

جاريدين اضافى كے ساتھ ہم سب كے اكابرين قطب الاقطاب حضرت شيخ الحديث مولا نا محمد زكريا رحمة الله عليه، شيخ وقت محدث العصر عاشق رسول حضرت شيخ علامه مولا نامحمه يوسف بنورى نوّر الله مرقدهُ ، عارف بالله حضرت دْ اكثر عبدالحي عار في ٌ، بيكرِ شِيخِ طريقت حضرت مولا ناخير محمرصاحب جالندهريُّ، امام ابل سنت قائدِ قافلهُ ابل حق فقيهِ ملت حضرت مولا نامفتی احمد الرحمٰن صاحب رحمة الله علیه کے ناموں کوزندہ رکھنے کا باعث ہوگی۔

اس كتاب كى تنجيل واشاعت يرجم دُعا گو ہيں كەلللەرَ بِّ العزِّت ہراس څخص كو اینے خزانوں سے بہترین بدلہ عطا فرمائے جس نے اس کتاب کی تدوین واشاعت میں كسى طور يرحصه ليا مو-خصوصاً حضرت شيخ كے خليفه مجاز حضرت مولا نامفتى نظام الدين أستاذ حديث ونكران تخصص في الفقه جنھوں نے حضرت كے حكم پر مسائل پر نظر ثاني كى۔ اورادارہ'' جنگ'' کے چیف ایگزیکٹومیر جاویدرخمٰن ،ایڈیٹرانچیف میرشکیل الرحمٰن ، جناب ڈا *کٹر شہیرالدین علوی ، رفیق محتر* م مولا ناسعیداحمہ جلال پوری ،مولا نانعیم امجرسیسی ،مولا نا فضل حق ،مولا نا محدر فیق ،عبداللطیف ،ارشدمحمود ،محمد وسیم غزالی ، قاری ہلال احمد ،محمد فیاض اور مظفر حجم علی کے شکر گزار ہیں کہ ان حضرات کی محنتوں وکوششوں سے بیہ کتاب آپ کے











ہاتھوں تک پینچی ۔

آخر میں ایک درخواست ہے کہ ادارہ'' جنگ' کے مالک و بانی میرخلیل الرحمٰن مرحوم کا بھی اس صدقۂ جاریہ میں ایک معتد بہ حصہ ہے، اور وہ اس دارِ فانی سے دارِ بقا کی طرف تشریف لے گئے، ان کی مغفرت کی دُعا بھی فرماویں، اللّٰد تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور لغزشوں سے درگز رفرمائے۔

محرجمیل خان نگران اسلامی صفحهٔ"اقر اُ" روزنامه جنگ کراچی









# فہرست نوٹ:کسی بھی موضوع تک رسائی کے لیےاس پر کلک کریں

| 14 | حامله عورت کا حج                         | 19         | حج وعمره کی فضیلت                       |
|----|------------------------------------------|------------|-----------------------------------------|
| ۲۸ | استطاعت کے باوجود حج سے پہلے عمرہ کرنا   |            | مجے سے گناہوں کی معافی اور نیکیوں کا    |
| ۲۸ | والدكے نافر مان بیٹے كا حج               | 19         | با قی رہنا                              |
|    | عمرہ ادا کرنے سے حج لا زمنہیں ہوتا جب    | 19         | باقی رہنا<br>جحِ مقبول کی پیچان         |
| 49 | تک دوشرطیں نہ پائی جائیں                 |            | نفل حج زیادہ ضروری ہے یا غریبوں کی      |
|    | جس کی طرف ہے عمرہ کیا جائے اس پر جج      | <b>r</b> + | استعانت؟                                |
| ۳. | فرض نہیں ہوتا                            |            | حج وعمرہ جیسے مقدس اعمال کو گناہوں سے   |
|    | جج فرض ہوتو عورت کواپنے شوہراورلڑ کے کو  | ۲۱         | ياك ركھنا جائے                          |
| ۳. | اپنے والد سے اجازت لینا ضروری نہیں       | 22         | مكه والول كے لئے طواف افضل ہے ماعمرہ؟   |
| ۳۱ | والدين كي اجازت اور جج                   |            | صرف امیر آدمی ہی جج کرکے جنت کا         |
|    | غیرشادی شده شخص کا والدین کی اجازت       |            | مستحق نہیں، بلکہ غریب بھی نیک اعمال     |
| ۳۱ | کے بغیر حج کرنا                          | 22         | کرکےاس کامستحق ہوسکتاہے                 |
| ۳۱ | کے بغیر جج کرنا<br>بالغ کا حج<br>انہ چنف | 20         | حج اورغمره کی فرضیت                     |
| ۳۱ | نابالغ کا جج نف <mark>ل ہوتا ہے</mark>   | 2          | كياصاحب نصاب پر جح فرض ہوجاتاہے؟        |
|    | سعودی عرب میں ملازمت کرنے والوں          | 2          | حج کی فرضیت اورابل وعیال کی کفالت       |
| ٣٢ | كاعمر ه و حج                             | 20         | پہلے جے یا بٹی کی شادی؟                 |
|    | جج ڈیوٹی کے لئے جانے والا اگر جج بھی     | 20         | محدودآ مدنی میں لڑ کیوں کی شادی ہے بل ج |
| ٣٢ | کرلے تواس کا حج ہوجائے گا                | 20         | فریضهٔ حج اور بیوی کامهر                |
| ٣٣ | سیاحت کے ویزے پر جج کرنا                 | 4          | کاروبار کی نیت سے حج کرنا               |
|    | فوج کی طرف سے حج کرنے والے کا            | 4          | غربت کے بعد مال داری میں دُوسرا حج      |
| ٣٣ | فرض فج ادا ہوجائے گا                     | 14         | عوِرت پر جج کی فرضیت                    |
| ٣٣ | جج کی رقم دُوسرے مصرف پرلگادینا          | 14         | منگنی شده لڑکی کا حج کوجانا             |
| ٣٣ | جج فرض کے لئے قرضہ لینا                  | 14         | بيوه فج كيسے كرے؟                       |
| ٣۴ | قرض لے کر حج اور عمرہ کرنا               | 14         | بیٹی کی کمائی ہے جج                     |
|    |                                          |            |                                         |











44

اوردَ م واجب ہے

والده كالجح بدل





|            |                                               |     | منته اورا ان کاهل                             |
|------------|-----------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------|
| 44         | شوہر کے سکے چیا کے ساتھ سفر حج کرنا           |     | معذورباپ کی طرف سے جدہ میں مقیم بیٹا          |
| 44         | عورت کابیٹی کے سسروساس کے ساتھ سفر جج         | 77  | كسطرح فج بدل كرے؟                             |
| <b>4</b> ٨ | بہن کے دیور کے ساتھ سفر حج وعمرہ              | 44  | دادا کی طرف سے جج بدل                         |
| <b>4</b> ٨ | عورت کامنہ بولے بھائی کے ساتھ حج کرنا         | 44  | ہوی کی طرف سے حجِّ بدل                        |
|            | عورت کاالییعورت کے ساتھ سفر حج کرنا           | 44  | سسرکی جگه حج بدل                              |
| ۷۸         | جس کاشو ہر ساتھ ہو                            | ٨٢  | اليى عورت كالحج بدل جس برجج فرض نهيس تقا      |
| ∠9         | ملازم کومحرَم بنا کر حج کرنا                  | ۸۲  | اپنامج نه کرنے والے کا مج بدل پرجانا          |
|            | اگر عورت كوم نے تك محرَم جج كے لئے نہ         | 49  | حجِ بدل کوئی بھی کرسکتا ہے غریب ہویاامیر      |
| ∠9         | ملے تو حج کی وصیت کرے                         | 49  | نابالغ حجِ بدل نہیں کرسکتا                    |
| ۸٠         | احرام باندھنے کے مسائل                        | 49  | حجِ بدل میں قربانی لازم ہے یانہیں؟            |
|            | عنسل کے بعد إحرام باندھنے سے پہلے             | ۷٠  | حجِ بدل میں کتنی قربانیاں کرنی ضروری ہیں؟<br> |
| ۸٠         | خوشبوا ورسر مهاستعال كرنا                     | ۷١  | بغیرمحرم کے حج                                |
| ۸•         | میقات کے بورڈ اور تنعیم میں فرق               | ۷1  | محرَم کسے کہتے ہیں؟                           |
|            | إحرام كى حالت ميں چېرے يا سركا بسينه          |     | عورتوں کے لئے حج میں محرَم کی شرط کیوں        |
| ۸۱         | صاف کرنا                                      | ۷١  | ہے؟ نیز منہ بولے بھائی کے ساتھ سفر جج         |
|            | سردی کی وجہ سے إحرام کی حالت میں              |     | عورت کو عمرہ کے لئے تنہا سفر جائز نہیں        |
| ΛΙ         | سوئٹر یا گرم چا دراستعال کرنا                 | 4   | کیکن عمرہ ا دا ہوجائے گا                      |
| ΛΙ         | عورتوں کا إحرام میں چہرے کو کھلا رکھنا        | 4   | کراچی سے جدہ تک بغیر محرَم کے سفر             |
|            | عورت کے إحرام کی کیا نوعیت ہے؟ اور            | 4   | بغیرمحرَم کے حج کاسفر                         |
| ٨٢         | وہ اِحرام کہاں سے باندھے؟                     | ۷٣  | مجے کے لئے غیر محرَمَ کو محرَم بنانا گناہ ہے  |
| ٨٢         | عورت کااحرام کے اُوپر سے سر کامسے کرنا غلط ہے | ۷٣  | عورت کومحرم کے بغیر حج پر جانا جائز نہیں      |
| ۸۳         | عورت کاما ہواری کی حالت میں إحرام باندھنا     | ۷۴  | بغیرمحرم کے کج                                |
| ۸۳         | مج میں پردہ                                   |     | محرَم کے بغیر بوڑھی عورت کا حج تو ہوگیا       |
| ۸۳         | طواف کےعلاوہ کندھے ننگےرکھنا مکروہ ہے         | ۷۵  | کیکن گناه گار ہوگی                            |
| ۸۳         | ایک اِرام کے ماتھ کتے عمرے کئے جاسکتے ہیں؟    | 4   | ضعيف ورت كاضعيف نامحرم مردك ساته وحج          |
| ۸۴         | عمره کا اِحرام کہاں سے باندھاجائے؟            |     | ممانی کا بھانچ کے ساتھ حج کرنا                |
| ۸۵         | مکی، حج یاعمره کااحرام کہاں سے باندھےگا؟      | 4   | بہنوئی کے ساتھ حج یا سفر کرنا                 |
| ۸۵         | عمره كرنے والأخض إحرام كهال سے باندھے؟        | 44  | جیٹھ یادُوسرے نامحرَم کے ساتھ سفر حج          |
|            | ()>-                                          | 90- | 1.50                                          |







مج کا إحرام طواف کے بعد کھول دیا تو کیا ہوائی جہاز پر سفر کرنے والا إحرام کہاں كياحائي؟ سے ہاندھے؟ عمرہ کے إحرام سے فراغت کے بعد حج کا بحری جہاز کے ملاز مین اگر حج کرنا جا ہیں إحرام باندھنے تک پابندیاں ہیں ہیں تو کہاں سے إحرام باندھيں گے؟ 1 99 إحرام والے کے لئے بیوی کپ حلال ہوتی ہے؟ کراچی سے عمرہ پر جانے والا کہاں سے إحرام ہاندھنے کے بعد بغیر حج کے واپسی إحرام باندهے؟ 14 جس کی فلائٹ یقینی نہ ہو وہ اِحرام کہاں کےمسائل كياحالت إحرام مين ناياك موني يردَم سے ہاندھے؟ میقات سے بغیر إحرام کے گزرنا ۸۸ واجب ہے؟ بغير إحرام كےميقات سے گزرنا جائز نہيں نایا کی کی وجہے إحرام کی مجلی حیا در کابدلنا 9+ 1+1 إحرام کی حالت میں بال گریں تو کیا بغیر احرام کے میقات سے گزرنے ۹۰ قربانی کی جائے؟ والے پردَم 1+1 میقات سے اگر بغیر إحرام کے گزر گیا تو دَم عمرہ کرنے کے بعد حج کے لئے احرام دھونا 1+1 واجب ہو گیا، لیکن اگر واپس آ کر میقات کیا ہرمرتہ عمرہ کے لئے احرام دھوناپڑےگا؟ 1+1 إحرام کی جا در استعال کے بعد کسی کو بھی 91 سے إحرام باندھ لياتو دَم ساقط ہوگيا بغیر إحرام کے مکہ میں داخل ہونا ۹۲ دے سکتے ہیں 1+1 إحرام كوتوليه كي جكه استعال كرنا شوہر کے پاس جدہ جانے والی عورت پر 1+1 إحرام کے کیڑے کو بعد میں دُوسری جگہ إحرام باندهنالازمنهيس 95 استعال كرنا حج وعمرہ کے ارادے سے جدہ پہنچنے طواف والحكاإحرام ٩٣ 1+1 حرم شریف کی تحیة المسجد طواف ہے كياإحرام جده سے باندھ سكتے ہيں؟ 1+1 90 طواف سے پہلے سعی کرنا جده جا كراحرام باندهنا هيج نهيس 1+1 90 جده سے إحرام كب بانده سكتا ہے؟ اذان شروع ہونے کے بعد طواف شروع کر دیا 1+1 90 طواف کے دوران ایزارسانی جدہ سے مکہ آنے والوں کا إحرام باندھنا 1+14 90 إحرام كھولنے كاكياطريقه ہے؟ حجراً سود کے اِستلام کاطریقہ 94 1+14 حجراً سوداوررُ کن یمانی کا بوسه لینا عمرہ سے فارغ ہوکرحلق سے پہلے کیڑے پہننا 94 1+1 حجراً سود کی تو ہن إحرام کھولنے کے لئے کتنے بال کاٹنے 1+0



ضروری ہیں؟

طواف کے ہر چکر میں نئی دُعامرُ ھناضروری نہیں





|     |                                           |       | منع اوران كاحل                                   |
|-----|-------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------|
|     | منیٰ کی حدود سے باہر قیام کیا تو مج ہوا   | 1+4   | طواف کے چودہ چکرلگانا                            |
| 117 | يانهيں؟                                   |       | بيت الله كي د يواركو چومنا مكروه اور خلاف        |
|     | حاجی منلی اور عرفات میں نماز قصر کرے یا   | 1+4   | ادب ہے                                           |
| 11∠ | پوری پڑھے؟                                |       | ادب ہے<br>طواف عمرہ کا ایک چکرحطیم کے اندر سے    |
| 11∠ | حج اورعمره میں قصرنماز                    | 1+4   | کیاتو وَم واجب ہے                                |
| 11/ | عرفات منلی، مکه مکر"مه میں نماز قصر پڑھنا | 1+4   | مقام إبراهيم ربنماز واجب الطّواف اداكرنا         |
| 119 | وتونء وفدى نيت كب كرنى جإہيء؟             |       | طواف کی دورکعت نفل کیا مقام ابراہیم پر           |
|     | عرفات کے میدان میں ظہر وعصر کی نماز       | 1+4   | ادا کرنا ضروری ہے؟                               |
| 119 | قصر کیوں کی جاتی ہے؟                      | 1•1   | هرطواف کی دو فل غیر ممنوع اوقات میں ادا کرنا     |
| 119 | عرفات میں نما ز ظہر وعصر جمع کرنے کی شرط  | 1+1   | دورانِ طواف وضورُو ف جائے تو کیا کرے؟            |
|     | عرفات میں ظہر وعصر اور مزدلفہ میں         |       | عمرہ کے طواف کے دوران ایام آنے والی              |
| 114 | مغرب وعشاء يكجابر هنا                     | 1+9   | ار کی کیا کرے؟<br>• میں اگرے؟                    |
|     | مز دلفه اورعرفات میں نمازیں جمع کرنا اور  | 1+9   | معذور خص طواف اوردوگانه لکا کیا کرے؟             |
| 114 | ادا کرنے کا طریقہ                         | 11+   | آبِزم زم پینے کا طریقہ                           |
| 171 | مز دلفه میں وتر اور سنتیں پڑھنے کا حکم    | 111   | فج کے اعمال                                      |
|     | مزدلفه کا وقوف کب ہوتا ہے؟ اور وادی       | 111   | حج کے ایام میں دُوسرِ ہے کوتلبیہ کہلوا نا        |
| 177 | محسَّه مِیں وقوف کرنا اور نماز ادا کرنا   | 111   | اَن پڑھوالدین کو جج کس طرح کرا کیں؟              |
| 177 | یوم کنخر کے کن افعال میں تر تیب واجب ہے؟  | 111   | حرم اور حرم سے باہر صفول کا شرعی حکم             |
| 122 | وَم كَهال اوا كياجائے؟                    | 111   | مجے کے دوران عورتوں کے لئے اُحکام                |
|     | رَمِي                                     |       | عورت کا باریک دو پٹہ پہن کر حرمین                |
| 150 | (شیطان کوکنگریاں مارنا)                   | 11111 | شریقین آنا                                       |
| 150 | شیطان کوئنگریاں مارنے کی کیاعلت ہے؟       | ۱۱۳   | مجے کے مبارک سفر میں عورتوں کے لئے پردہ          |
| 150 | شیطان کو کنگریاں مارنے کا وقت             | 110   | جج وعمرہ کے دوران ایام چیض کودواسے بند کرنا<br>پ |
| 110 | رات کے وقت رقمی کرنا                      |       | حاجی، مکه منلی، عرفات اور مز دلفه میں مقیم       |
|     | رَی جمار میں ترتیب بدل دینے سے دَم        | 110   | موگایامسافر؟                                     |
| 110 | واجب نہیں ہوتا                            |       | آ تھویں ذوالحجہ کوکس وقت منی جانا جا ہے؟         |
| 110 | دسویں ذی الحجہ کومغرب کے وقت رَمی کرنا    |       | دس اور گیاره ذوالحجه کی درمیانی رات منی          |
| 174 | مسی سے کنگر مال مروانا                    | IIY   | کے باہر گزار ناخلاف سنت ہے                       |
|     |                                           |       |                                                  |







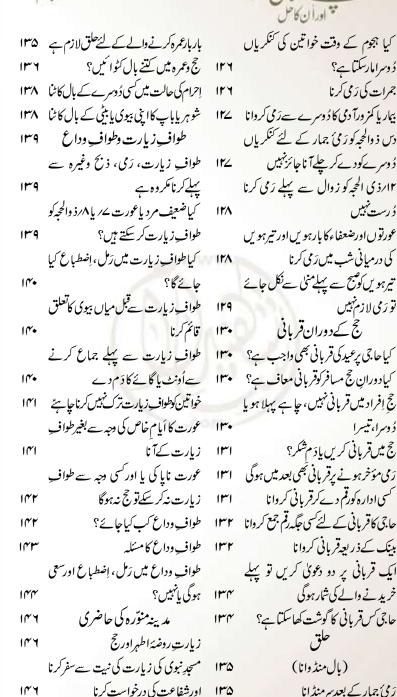







حاجیوں کا تخفے تحا ئف دینا مسجد نبوي (على صاحبها الصلوة والسلام) 104 میں حالیس نمازیں حج کرنے کے بعد ''حاجی'' کہلانا اور نام کے ساتھ لکھنا مج کے متفرق مسائل 109 104 حاجیوں کا استقبال کرناشرعاً کیساہے؟ جج وعمرہ کے بعد بھی گناہوں سے نہ بجے تو 104 عیدالاضحیٰ کےموقع پر قربانی کے گو مااس کا حج مقبول نہیں ہوا 169 يستمسائل كي تفضيل حج کے بعداعمال میں ستی آئے تو کیا کر س؟ 109 101 فضائل قرباني 10+ جمعہ کے دن حج اور عید کا ہونا سعادت ہے 101 قرباني حضرت ابراهيم عليهالسلام اورحضورِ ''جج اکبر'' کی فضیلت 10+ ا کرمصلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے حج کے ثواب کا ایصال ثواب MY 101 ا۱۵ قربانی کی شرعی حیثیت كيا حجراً سود جنت ہے، ي ساه رنگ كا آيا تھا؟ 144 قربانی کس پرواجب ہے؟ حرمین شریفین کے ائمہ کے پیچھے نماز نہ AYI جاندی کے نصاب بھر مالک ہوجانے پر 101 یر هنابر ی محروی ہے جج صرف مکہ مکر مہیں ہوتاہے قربانی واجب ہے MY 101 کیالڑ کی کارخصتی سے پہلے جج ہوجائے گا؟ قربانی صاحب نصاب پر ہرسال واجب ہے 101 MY حاجی کو دریاؤں کے کن حانوروں کا شکار قربانی کے واجب ہونے کی چندا ہم صورتیں 17۸ عورت اگر صاحب نصاب ہوتو اس پر حائزے؟ 101 قربانی واجب ہے حدودِرم میں جانورذنج کرنا 100 سانب بچھو وغیرہ کوحرم میں، اور حالت برہم روزگار صاحبِ نصاب لڑ کے، لڑکی سب پرقربانی واجب ہے جاہے ابھی ان إحرام ميس مارنا 100 کی شادی نه ہوئی ہو حج کے دوران تصویر بنوا نا 100 ہیجوہ کی زندگی گزارنے سے تو بہاورحرام خانہ داری مشترک ہونے کی صورت میں بالغ اولا د کی طرف سے قربانی ۱۵۴ رقم سے جج 121 کیامقروض پرقربانی واجب ہے؟ حرم میں چھوڑے ہوئے جوتوں اور 121 چپاوں کا شرعی حکم قربانی کے بدلے میںصدقہ وخیرات کرنا ج کے دنوں میں غیرقانونی طور پر گاڑی صاحب نصاب پر گزشته سال کی قربانی ضروری ہے كرابه يرجلانا 140 100 بغیر احازت کے تمپنی کی گاڑی وغیرہ حج نابالغ بیے کی قربانی اس کے مال سے کے لئے استعال کرنا جا ئرنہیں







|     | _                                           |      |                                                      |
|-----|---------------------------------------------|------|------------------------------------------------------|
| 1/1 | قربانی کرنے کاصحیح وقت                      |      | گھر کا سربراہ جس کی طرف سے قربانی                    |
|     | کن جانوروں کی قربانی                        | 144  | كركا ثواب اسى كوملے گا                               |
| IAT | جائزے یا ناجائز؟                            |      | کیا مرحوم کی قربانی کے لئے اپنی قربانی               |
| IAT | کن جانوروں کی قربانی جائز ہے؟               | 120  | ضروری ہے؟                                            |
|     | قربانی کا بکرا ایک سال کا ہونا ضروری        |      | ضروری ہے؟<br>مرحوم والدین اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ |
| 115 | ہے، دودانت ہونا علامت ہے                    | 124  | وسلم کی طرف سے قربانی دینا                           |
| 115 | کیا پیدائشی عیب دارجانور کی قربانی جائز ہے؟ |      | اگر کفایت کر کے جانور خرید سکتے ہیں تو               |
| ١٨٣ | گابھن جانور کی قربانی کرنا                  | 124  | قربانی ضرور کریں                                     |
| IMM | ا گر قرِ بانی کے جانور کا سینگ ٹوٹ جائے؟    |      | فوت شدہ آ دمی کی طرف سے کس طرح                       |
| IMM | کیاخصی جانورعیب دار ہوتا ہے؟                | 124  | قربانی دیں؟                                          |
| IMM | خصی بکرے کی قربانی دیناجائز ہے              | 124  | مرحوم والدين كى طرف سے قربانی دینا                   |
| ١٨٥ | خصی جانور کی قربانی کی علمی بحث             | 122  | ز کو ۃ نہ دینے والے کا قربانی کرنا                   |
| 114 | قربانی کے جانور کے بچہونے پرکیا کرے؟        |      | جس پر قربانی واجب نه ہو، وہ کرے تو                   |
| 114 | قربانی کاجانورگم ہوجائے تو کیا کرے؟         | 122  | اسے بھی اثواب ہو گا                                  |
| 114 | قربائی کے حصے دار                           | ۱۷۸  | قربانی کے بجائے بیسے خیرات کرنا                      |
| 114 | بوری گائے دو حصے دار بھی کر سکتے ہیں        |      | کیا قربانی کا گوشت خراب کرنے کے                      |
| IAA | مشترک خریدا ہوا بکرا قربانی کرنا            | ۱۷۸  | بجائے اتنی رقم صدِقه کردیں؟                          |
|     | جانور ذبح ہوجانے کے بعد قربانی کے           |      | قربانی کا جانورا گرفروخت کردیا تو رقم                |
| IAA | حصے تبدیل کرنا جائز نہیں                    | 149  | کوکیا کرے؟                                           |
|     | ایک گائے میں چند زندہ اور مرحوم لوگوں       |      | سات سال مسلسل قربانی واجب ہونے کی                    |
| 119 | کے حصے ہوں تو قربانی کا کیا طریقہہ؟         | 149  | بات غلط ہے                                           |
|     |                                             |      | بقرعید پر جانور مہنگے ہونے کی وجہ سے                 |
| 119 | قربانی کے لئے دُعا                          | 149  | قربانی کیسے کریں؟                                    |
| 119 | جانورذنج کرتے وقت کی دُعا                   | IAI  | أيام قرباني                                          |
| 119 | جانورذنج کرنے کے بعد کی دُعا                | IAI  | قربانی کتنے دن کر سکتے ہیں؟                          |
| 19+ | قربانی کے بعد کی دُعا کا ثبوت<br>           |      | قربانی دسوین، گیار ہویں اور بار ہویں                 |
|     | قربانی کے ثواب میں دُوسرے مسلمانوں          | IAI  | ذى الحجهُ وكرنى حياية                                |
| 191 | کی شرکت                                     | IAI  | شهرمیں نماز عید ہے بل قربانی کرنا سیح نہیں           |
|     | -0 (8)                                      | 070- |                                                      |







|             |                                                    |     | 0 0000                                      |
|-------------|----------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------|
| <b>***</b>  | قربانی کے گوشت کا اسٹاک جائز ہے                    |     | ذ نح کرنے اور گوشت سے                       |
| <b>***</b>  | قربانی کا گوشت غیرمسلم کودینا                      | 195 | متعلق مسائل                                 |
|             | منّت کی قربانی کا گوشت صرف غریب                    | 195 | سم الله کے بغیر ذبح شدہ جانور کا شرعی حکم   |
| <b>***</b>  | لوگ کھا سکتے ہیں                                   |     | سلمان قصائی ذبح کے وقت بسم اللہ             |
| <b>r</b> •1 | قربانی کی کھالوں کے مصارف                          | 195 | رِ جے ہوں یانہیں؟ یہ شک غلط ہے <sup>'</sup> |
| <b>r</b> +1 | چرمہائے قربانی ، مدارسِ عربیہ کودینا               | 191 | آ دابِ قربانی                               |
| <b>r</b> +r | کھال کیسے ادارے کودے سکتے ہیں؟                     | 191 | فربانى كامسنون طريقه                        |
|             | قربانی کی کھال گوشت کی طرح ہر کسی کو               | 190 | فربانی کا جانور <i>کس طرح</i> لٹانا چاہئے؟  |
| <b>r</b> +r | دے سکتے ہیں                                        | 190 | ئىي ہاتھ سے جانور ذرج كرناخلاف بسنت ہے      |
| <b>r+m</b>  | امام سجد کوچرم قربانی دینا کیساہے؟                 | 190 | فیردستے کی چھری سے ذبح کرنا                 |
|             | صاحبِ حثیت امام کو قربانی کی کھالیں                | 190 | ورت کا ذبیحہ حلال ہے                        |
| <b>r+m</b>  | اورصد قة بفطر دينا                                 | 190 | شین کے ذریعہ ذبح کیا ہوا گوشت صحیح نہیں     |
|             | چرم قربانی یا صدقهٔ فطرا گرغریب آ دی               |     | مر پر چوٹ مار کرمشین سے مرغی ذبح کرنا       |
| 4+14        | لے کَر بخوشی مسجد و مدرسہ کود ہے تو جائز ہے        | 190 | الط <i>ہے</i>                               |
| 4+14        | فلاحی کاموں کے لئے قربانی کی کھالیں جمع کرنا       |     | فیرمسلم مما لک سے درآمد شدہ گوشت            |
| 4+14        | قربانی کی کھالوں کی رقم ہے مسجد کی تعمیر سیحی نہیں | 190 | علال نہیں ہے                                |
| r+0         | إشاعت ِ كتب ميں چرم ِقربانی کی رقم لگانا           |     | گر مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق               |
|             | مسجدیے متصل دُ کانوں میں چرمِ قربانی               | 190 | گوشت مهیا نه ہوتو کھا نا جائز نہیں          |
| r+0         | کی رقم خرچ کرنا                                    |     | معودی عرب میں فروخت ہونے والے               |
|             | طالبِ عِلْم کورُنیاوی اعلیٰ تعلیم کے لئے چرمِ      | 197 | گوشت کااستعال                               |
| <b>r</b> +4 | قربانی کی خطیررقم دینا                             |     | کیا مسلمان، غیرمسلم مملکت میں حرام          |
| <b>r.</b> ∠ | غیرمسکم کے ذیعے کا حکم                             | 194 | گوشت استعال کر سکتے ہیں؟<br>                |
|             | مسلمان اور کتابی کا ذبیحہ جائز ہے،مرتد و           | 191 | قربانی کا گوشت                              |
| <b>r.</b> ∠ | و ہریئے اور جھٹکے کا ذبیحہ جائز نہیں               | 191 | نربانی کے گوشت کی تقسیم                     |
| <b>r</b> •A | کن اہلِ کتاب کاذبیحہ جائزہے؟                       | 199 | نربانی کے بکرے کی را نیں گھر میں رکھنا      |
| r+9         | یہودی کا ذبیحہ جائز ہونے کی شرائط                  | 199 | نربانی کا گوشت شادی میں کھلا نا             |
| r+9         | يهودي کا ذبيحه استعال کريں ياعيسا کی کا؟           |     | کیا سارا گوشت خود کھانے والوں کی            |
| r+9         | روافض کے ذیعے کا کیا حکم ہے؟                       | 199 | نربانی ہوجاتی ہے؟                           |







قربانی کے متفرق مسائل عقیقه امیر کے ذمہ ہے یاغریب کے بھی؟ ۲۱۶ 11+ غریب کے بحے بغیرعققے کے مرگئے تو حانوراُدهارلے کرقربانی کرنا 11+ قسطوں پر قربانی کے بکرے کیا کر ہے؟ 714 711 در كلو قىمەمنگوا كر دعوت عقيقه كرنا غریب کا قربانی کا جانور احایک بیار 717 رشة دارى خبر كيرى رخرج كوعقق يرتر جحدى حائ ہوجائے تو کیا کریے؟ 717 711 قرمانی کا بکراخریدنے کے بعد مرجائے تو کن حانوروں سے عقیقہ حائز ہے؟ 211 لڑ کے کے عققے میں دو بکروں کی جگہ کماکرے؟ 111 جس شخص کا عقیقه نه ہوا ہو، کیا وہ قربانی ا یک بکرا دینا MA لڑ کے اور لڑ کی کے لئے کتنے بکرے عقیقے كرسكتاب؟ لاعلمی میں دُنیہ کے بحائے بھیڑ کی قربانی میں دیں؟ TIT MIA تخفے کے جانور سے عقیقہ جائز ہے 717 حلال خون اور حلال مردار کی تشریخ MA قرباني كے حانور میں عققے كا حصەر كھنا ذ بح شدہ جانور کے خون کے چھینٹوں کا MA عققے کے متعلق ائمہار بعہ کامسلک شرعي حكم 414 MA قربانی کےخون میں پاؤں ڈبونا برىعمرميں اپناعقیقه خود کر سکتے ہیں،عقیقہ 111 نه کیا ہوتو بھی قربانی جائزہے قربانی کرنے سےخون آلودہ کیڑوں میں 777 شوہر کا بیوی کی طرف سے عقیقہ کرنا نماز جائزنہیں 711 777 قربانی کے جانور کی چربی سے صابن بنانا ساتوس دن عقیقه دُوسری جگه بھی کرناحائز ہے كئى بچوں كاايك ساتھ عقيقه كرنا ۲۱۴ 114 جائزہ مختلف دنوں میں پیداشدہ بچوں کا ایک ۲۱۴ عقيقے كى اہميت ہی دن عقیقہ جائز ہے ۲۱۴ **TT** عققے کاعمل سنت ہے یا واجب اگرکسی کو بیدائش کا دن معلوم نه ہوتو وہ ۲۱۴ عقیقہ کسے کر ہے؟ بالغ لڑ کی لڑ کے کا عقیقہ ضروری نہیں 772 عققے کے وقت بچے کے سرکے بال اُ تارنا اورنہ بال منڈا نا ضروری ہے ۲۱۴ 277 عقیقے کا گوشت والدین کواستعال کرنا جائزہے ۲۲۸ عققے کے حانور کی رقم صدقہ کرنے سے عققے کے گوشت میں ماں، باپ، دادا، عققے کی سنت ادانہیں ہوگی 110 بچوں کا عقیقہ ماں اپنی تنخواہ سے کرسکتی ہے دادي كاحصه 110 271 سات دن کے بعد عقیقہ کیا تو اس کے این عققے سے پہلے بچی کاعقیقہ کرنا 110 قرض لے كرعقيقه اور قرباني كرنا گوشت کاحکم 417









| 10          |                                          |     | مع اوران كاحل                                |
|-------------|------------------------------------------|-----|----------------------------------------------|
|             | حرام جانوروں کی رنگی ہوئی کھال کی        |     | عقيقے كے سلسلے ميں بعض ہندوانہ رُسوم كفرو    |
| 734         | مصنوعات پاک ہیں سوائے خزریے              | 779 | شرك تك پهنچاسكتى بين                         |
| <b>7</b> 72 | دریائی جانوروں کا شرعی حکم               |     | حلال أورحرام جانورون                         |
| r=2         | دريائي جِانوروں کا حکم                   | 14. | <u>ے</u> مسائل                               |
| r=2         | یانی اور خشکی کے کون سے جانور حلال ہیں؟  | 14. | شكار                                         |
| ٢٣٨         | حجينيگا كھانااوراس كا كاروباركرنا        | 14. | حلال وحرام جانوروں كوشكار كرنا               |
| ٢٣٨         | جھینگا حنفیہ کے نز دیک مکروہ تحریکی ہے   | 14. | نشانہ بازی کے لئے جانوروں کا شکار کرنا       |
| 739         | سطحِ آب پرآنے والی مردہ مجھلیوں کا حکم   | 24. | كتے كاشكاركيا حكم ركھتاہے؟                   |
| 114         | کیٹر احلال نہیں                          | ٢٣١ | بندوق ہےشکار                                 |
| ۲r*         | کچھوے کے انڈے حرام ہیں                   |     | بندوق ،غلیل ، شکاری کتے کے شکار کا           |
|             | پرندوں اوران کے انڈوں کا                 | ١٣١ | شرعي حكم بير                                 |
| ١٣١         | شرعي حكم                                 |     | شرع تھم<br>خشکی کے جانوروںِ اور              |
| ١٣١         | بگلااورغیرشکاری پرندے بھی حلال ہیں       | 227 | متعلقات كاشرعي حكم                           |
| ١٣١         | کبوتر کھانا حلال ہے                      | 227 | گھوڑا، خچراور کبوتر کا شرعی حکم              |
| ١٣١         | بطخ حلال ہے                              | 744 | خر گوش حلال ہے                               |
| ا۲۲         | مور کا گوشت حلال ہے                      | ٢٣٣ | گرهی کا دُودھ حرام ہے                        |
| 277         | کیاانڈاحرام ہے؟                          | 744 | کم عمر جانور ذنج کرنا جائز ہے                |
| ۲۳۲         | انٹراحلال ہے                             | ۲۳۴ | دوتین ماه کا بکری، بھیڑ کا بچہذ نح کرنا      |
| ٣٣          | پرندے پالناجائز ہے                       |     | ذ بح شدہ جانور کے پیٹ سے بچہ نکلے تو         |
| ٢٣٣         | حلال پرندے کوشوقیہ پالناجائز ہے          | ۲۳۲ | کیاکرے؟                                      |
|             | ملی ،اوجھڑی، کیورے وغیرہ کا              | ۲۳۴ | حشرات الارض كاكهانا                          |
| ۲۲۲         | شرعى حكم                                 | ٢٣٥ | ''خاریشت''نامی جانورکوکھاناجائز نہیں         |
| ۲۲۲         | حلال جانور کی سات مکروه چیزیں            | ٢٣٥ | حشرات الأرض كومارنا                          |
| ۲۲۲         | کلیجی حلال ہے                            | ٢٣٥ | موذى جانورون اورحشرات كومارنا                |
| ۲۳۳         | تلی کھا نا جائز ہے                       | ٢٣٥ | مکھیوں اور مچھروں کو برقی روسے مارنا جائز ہے |
| rra         | حلال جانور کی او جھڑی حلال ہے            | ۲۳۲ | جانوري کھال کی ٹوپی کا شرعی حکم              |
| rra         | گردے، کپورے اور ٹدی حلال ہے یا حرام؟     | ٢٣٦ | کتے کے دانتوں کا ہار پہننا                   |
| rra         | بكرے كے كبورے كھانااور خربيد وفروخت كرنا | ۲۳۲ | سور کی ہڈی استعمال کرنا                      |
|             |                                          |     |                                              |







قرآن پر ہاتھ رکھ کرجھوٹ بولنے والے کو كتابالنا 477 گناہ ہوگا، نہ کہ فیصلہ کرنے والے کو كتايالنا شرعاً كيهامي؟ 477 كتايالنااوركة والے كھرمين فرشتوں كانہ آنا لفظ "بخدا" یا "والله" کے ساتھ تسم ہوجائے گی ۲۶۴ رسول ماک کی قشم کھا نا جائز نہیں کیا کتا انسانی مٹی سے بنایا گیا ہے؟ اور "يكرون توحرام ب" كہنے سے تسم ہوجاتی اس کا یالنا کیوں منع ہے؟ ۲۳۷ کتا کیوں نجس ہے؟ جبکہ وہ وفادار بھی ہے۔ ہے،جس کےخلاف کرنے پر کفارہ ہے مسلمان ملکوں میں کتوں کی نمائش ۲۵۰ کافرہونے کی قشم کھانا كتار كھنے كے لئے اسحاب كہف كے كتے حجوتی قسم کا کفارہ استغفار ہے جھوٹی قشم کھانے کا کفارہ سوائے تو بہ كاحواله غلطب مسی حقیقی مجرم کے خلاف بن دیکھیے جھوٹی آنكھوں كے عطيد كى وصيت كرنا شرعاً كيساہے؟ ٢٥٣ گواهی دینا جھوٹی قشم اُٹھا ناسخت گناہ ہے، کفار ہاس کا آنکھوں کا عطیہ کیوں ناجائز ہے؟ جبکہ انسان قبر میں گل سر جاتا ہے 777 TOA لاش کی چیر پھاڑ کا شرعی حکم جھوٹی قشم کھانا گناہ کبیرہ ہے 109 144 جبراً قرآن أُٹھانے کا کفارہ چھ ماہ کی حاملہ عورت کے مرنے پر بچے کو 144 سودا بیجنے کے لئے جھوٹی قشم کھانا آ پریشن کے ذریعہ نکالنا 14+ MYA زبردستی قرآن اُٹھوانے والے بھائی سے خون کےعطبہ کا ہتمام کرنااورم یضوں کو قطع تعلق كرنا دیناشرعاً کیساہے؟ فشم کھانے کے مسائل 747 فشم توڑنے کا کفارہ قشم کھانے کی مختلف صورتیں 747 فشم توڑنے کے کفارہ کے روزے لگا تار کون سی قشم میں کفارہ لازم آتا ہے اور کس ۲۶۲ رکھنا ضروری ہے میں نہیں آتا؟ نیک مقصد کے لئے بچی قتم کھانا جائز ہے ۲۲۲ قتم کے کفارہ کا کھانا دس مسکینوں کو وقفے قرآن یاک پر ہاتھ رکھ کریا بلار کھے وقفے ہے دے سکتے ہیں ۲۲۳ قتم کے کفارہ کا کھانا بیں تبیں مسکینوں کو مانبین کا جھگراختم کرنے کے لئے قرآن ا کٹھے کھلا دینا



121

پر ہاتھ رکھ کر رقم اُٹھالینا ۲۶۳ نابالغ پرشم توڑنے کا کفارہ نہیں







مختلف قشمیں جن سے غلطتم تو ژ د س اور کفاره ادا کر س صحيحقتم يرقائم رهناجا بيئے كفاره واجب ہوا 121 مکینی میں ٹھکے پر کام نہ کرنے کی قتم قشم خواہ کسی کے مجبور کرنے پر کھائی ہو 727 كفاره اداكرنا موكا توڑنے کا کیا کفارہ ہے؟ قشم کا کفارہ شم توڑنے کے بعد ہوتا ہے "تمهاری چنز کھاؤں تو خنز بر کا گوشت 727 کھاؤں'' کہنے سے قتم ایک مہینے کی قشم کھائی اور مہینہ گزرنے کے درزی سے کیڑے نہ سلوانے کی شم کا کما کروں؟ بعدوه كام كرليا 121 جھوٹی قتم کے لئے قرآن ہاتھ میں لینا كن الفاظ ہے سے سم نہيں ہوتی ؟ 12 m غیراللہ کی شم کھا ناسخت گناہ ہے قرآن پاک پر ہاتھ رکھے بغیر زبانی قشم 71 دِل ہی دِل میں شم کھانے ہے شم نہیں ہوتی بھی ہوجاتی ہے "تمهين خدا كيشم" كيني سي ماازم بين موتى قرآن ير باتهدر كه كرخدات كيابهواوعده تورّدينا ٢٧٣ کسی ڈوسرے کا خدا کا واسطہ دینے سے خدا تعالی سے عہد کرکے توڑ دینا بڑی 727 فشم نہیں ہوتی گناه نه کرنے کی شم کا توڑنا بچوں کی قتم کھانا گناہ ہے،اس سے تو بہ 727 کسی کام کو باوجود نٰہ کرنے کی قتم کھانے کرنی چاہٹے کے عمد أياسهوا كرلينا كسى كام كے نہ كرنے كا اللہ تعالى سے كيا ۲۷۵ بچوں کی جان کی قشم کھانا جا ئزنہیں یٹے کی شم کھا ناچا ئر نہیں ‹ بهمین میری قشم'' یا '' دُودھ نہیں بخشوں ' ۲۷۵ ہواعہدتوڑنا گی'' کہنے سے شمہیں ہوتی تین قشمیں توڑنے کا کفارہ کیا ہوگا؟ ۲۷۵ سٹے وگھر سے نکالنے فشم قرز ناشرعاً واجب ہے۔ ۲۷۲ قرآن مجید کی طرف اشارہ کرنے سے قتم بھائی سے بات نہ کرنے کی قتم کھائی تو نہیں ہوتی ''اگر فلاں کام کروں تو اپنی ماں سے زنا اُپ کیا کرے؟ شادی نہ کرنے کی قتم کھائی تو شادی کر کے کروں'' کے بیہودہ الفاظ ہے شم نہیں ہوتی میں غیرمسلم کے ذمہ قرآن پاک کی قتم پوری 144 کفارہ ادا کر ہے قرآن پر ہاتھ رکھ کر کھائی ہوئی محبت نەكرنے كا كفارە كچھېيں کرنے کی شم کا کفارہ 144



ماموں زاد بھائی سے بہن رہنے کی قشم

کھائی تو اُب اس سے شادی کیسے کر س؟ ۲۷۸





بسم (اللّٰم (الرحس (الرحيم (لحمداللّٰم وسال) حلى حباره (الزين (صطفى

## حج وعمره كى فضيلت

جے سے گناہوں کی معافی اورنیکیوں کا باقی رہنا

س ....سنا ہے کہ جج ادا کرنے کے بعدوہ انسان جس کا جج قبول ہوجائے وہ گناہ سے پاک ہوجا تا ہے جیسے کہ پیدا ہونے کے بعد کوئی بچے، کیا یہ بات دُرست ہے؟ اگریہ بات دُرست ہے تا گریہ بات دُرست ہوجا کیں گی؟ ہوجا کیا اس شخص نے جواَب تک نیکیاں کیں وہ بھی ختم ہوجا کیں گی؟

ج بہت بڑی اور کے معاف ہونے سے نکیوں کاختم ہونا کیسے جھ لیا گیا ہے؟ جج بہت بڑی عبادت ہے جس سے گناہ معاف ہوجاتے ہیں، مگر عبادت سے نکیاں تو ضا لَع نہیں ہوا کر تیں! اور بید جوفر مایا کہ:''گویا وہ آج اپنی مال کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے' بید گنا ہوں سے پاک ماف ہوتا کی ہونے کو سمجھانے کے لئے ہے، کہ جس طرح نومولود بچہ گنا ہوں سے یاک صاف ہوتا

پ ہے،اسی طرح'' فجِ مبرور'' کے بعد آ دمی گنا ہوں سے پاک صاف ہوجا تاہے۔

حجِ مقبول کی پہچان

س ..... کثر لوگوں کو یہ کہتے سنا ہے کہ: ''ہم نے جج تو کرلیا ہے گرمعلوم نہیں خدانے قبول کیا کہ نہیں؟'' میں نے بیسنا ہے کہ اگر کوئی مسلمان جج کر کے واپس آئے اور واپس آنے کے بعد پھر سے بُرائی کی طرف مائل ہوجائے یعنی جھوٹ، چوری، غیبت، دِل دُ کھانا وغیرہ شروع کردے تو بیان لوگوں کی نشانی ہوتی ہے جن کی عبادت خدانے قبول نہیں کی ہوتی، کیونکہ







انسان جب جج کرے آتا ہے تو خدااس کا دِل موم کی طرح نرم کرتا ہے اور سوائے نیکی کے وہ اور کوئی کا منہیں کرتا۔ بیکہاں تک دُرست ہے؟

ج.....ج ِمْقبول وہی ہے جس سے زندگی کی لائن بدل جائے ، آئندہ کے لئے گنا ہوں سے بچنے کا اہتمام ہواور طاعات کی پابندی کی جائے۔ جج کے بعد جس شخص کی زندگی میں خوشگوار انقلاب نہیں آتااس کا معاملہ مشکوک ہے۔

نفل حج زیادہ ضروری ہے یاغریبوں کی استعانت؟

س.....جج، اسلام کاایک اہم رُکن ہے۔ دورانِ حج اسلامی پیجہتی اوراجمّاعیت کاعظیم الثان مظاہرہ ہوتا ہے جس کی افادیت کا کوئی بھی اٹکارنہیں کرسکتا۔ مگر جواب طلب مسلدیہ ہے کہ آج کل نفل حج جائز ہے یانہیں؟ خاص طور پران مما لک کے باشندوں کے لئے جہاں سے مج کے لئے جانے پر ہزار ہارو پے خرج کرنا پڑتے ہیں۔جبکہ ایک مولانا صاحب نے روزنامه' جنگ' کوانٹرویو دیتے ہوئے فرمایا که: ' کمیوزم' اور' سوشلزم' کینی لادینیت کے حملے کا مقابلہ کرنے کے لئے ضروری ہے کہ انسان کی روٹی کا مسکلہ کل کردیا جائے۔ یا کتان اور بہت ہے مسلم ممالک میں لاکھوں کی تعداد میں مسلمان محض پیٹ کی مجبوری کی خاطر عیسائیت اختیار کررہے ہیں، یا کستان کے غریب مسلمانوں میں اگر سوشلزم سے کوئی ہدر دی ہے تو محض پیٹ کی خاطر، ورنہ بیلوگ بھی ہماری طرح مسلمان ہیں اور ضرورت بڑنے پر اسلام کے لئے جان بھی دینے کو تیار ہیں ۔نفل جج پر خرچ کی جانے والی رقم اگر یا کتان کے غریبوں اورمختا جوں میں تقسیم کردی جائے تو میرا خیال ہے کہ ملک سے غربت کا مسّله کا فی حد تک حل ہوجائے گا اوراسلامی نظام کی راہ میں حائل بہت ہی رُ کاوٹیں خود بخو دختم ہوجائیں گی۔ پچھلے سال اس سلسلے میں، میں نے دُوسرے مولا ناصاحب کو کھاتھا تو انہوں نے میری تائید میں جواب دیا تھا کہ:''موجودہ حالات میں نفل جج کے لئے جانا گناہ ہے، اس قم کومکی تیموں اورمختا جوں میں تقسیم کرنے سے زیادہ ثواب ملے گا۔'' آپ سے گزارش ہے کہاس پرمزیدوضاحت فرمائیں اور یا کستان کے کروڑ وں مسلمانوں کواس حقیقت سے











باخبر فرمائیں تا کہ اسلامی نظام کی راہ آسان سے آسان تر ہوجائے۔

ج .....ایک مولانا کے ''زور دارفتویٰ' اور دُوسرے مولانا کی '' تائید و تصدیق' کے بعد ہمارے کھنے کوکیا باقی رہ جاتا ہے! مگرناقص خیال یہ ہے کہ فل جج کوتو حرام نہ کہا جائے، البتہ زکوۃ ہی اگر مال داروں سے پوری طرح وصول کی جائے اور مستحقین پراس کی تقسیم کا صبح انتظام کردیا جائے تو غربت کا مسئلہ کل ہوسکتا ہے۔ مگر کرے کون ...؟

#### جج وعمرہ جیسے مقدس اعمال کو گنا ہوں سے پاک رکھنا جا ہے

س ..... پہال سعود یہ میں ہمارے گھروں میں وی سی آر پر مخر ّبِ اخلاق انڈین فلمیں بھی دی جاتی ہیں اور ہر ماہ با قاعد گی سے عمرہ اور مسجد نبوی میں حاضری بھی دی جاتی ہے۔ کیا اس سے عمرہ ومسجد نبوی کی حاضری کی افا دیت ختم نہیں ہوجاتی ؟ لوگ عمرہ ثواب کی نبیت سے اور مسجد نبوی میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کی غرض سے جاتے ہیں، فلمیں دیکھنا بُرا بھی نہیں سمجھتے ، عام خیال ہے کہ وطن سے دُوری کی وجہ سے وقت کا ٹنے کو دیکھتے ہیں اور یہاں تفریح کا کوئی اور ذریعے ہیں ہے۔

ج.....عمرہ اور معجدِ نبوی (علی صاحبہا الصلوة والسلام) کی حاضری میں بھی لوگ اتنی غلطیاں کرتے ہیں کہ خدا کی پناہ! وین کے مسائل نہ کسی سے پوچھتے ہیں، نہ اس کی ضرورت سبجھتے ہیں۔ چوخص ٹی وی جیسی حرام چیزوں سے پر ہیز نہیں کرتا، اللہ تعالی کواس کے جج وعمرہ کی کیا ضرورت ہے؟ ایک عارف کا قول ہے:

بطوافِ کعبہ رفتم زحرم ندا برآمد
کہ بروں درچہ کردی کہ درون خانہ آئی
ترجمہ:..... میں طواف کعبہ کو گیا تو حرم سے ندا آئی کہ: تو
نے باہر کیا کیا ہے کہ دروازے کے اندرآتا ہے۔''
لوگ خوب داڑھی منڈ اکر روضۂ اطہر پر جاتے ہیں اوران کو ذرا بھی شرم نہیں آتی



إهرات ا

www.shaheedeislam.com





کہ وہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں مگرشکل آ پے صلی اللہ علیہ وسلم کے دُشمنوں جیسی بناتے ہیں ۔اس تحریر سے بیمقصودنہیں کہلوگوں کو حج وعمرہ نہیں کرنا جاہیے ، بلكه مقصديہ ہے كهان مقدس اعمال كو گنا ہوں اور غلطيوں سے پاك ركھنا جا ہے ۔ ايسے حج و عمرہ ہی پر پوراثواب مرتب ہوتاہے۔

#### مکہ والوں کے لئے طواف افضل ہے یا عمرہ؟

س .....مكة المكرّ مه مين زياده طواف كرنا انضل ہے ياعمره جوكه مسجدِ عائشة سے إحرام باندھ كركيا جاتا ہے؟ كيونكه بهار امام كاكہنا ہے كه طواف مكه كر سمه ميں سب سے زيادہ افضل ہے، اور دلیل یہ بیان کرتے ہیں کہ قرآن میں بیت اللہ کے طواف کا حکم ہے نہ کہ عمرہ کا۔ اس لئے مقیم مکہ کر مہ کے لئے طواف افضل ہے عمرہ سے۔اور ساتھ ان کا پیجھی کہنا ہے کہ مدینه منوّرہ سے عمرہ کا إحرام باندھ کرضرور آنا جاہئے۔ پوچھنا ہے کہ کیا یہ باتیں امام کی ٹھیک س یانہیں؟

ج.....زیادہ طواف کرناافضل ہے، مگر شرط ریہ ہے کہ عمرہ کرنے پر جتنا وقت خرچ ہوتا ہے اتنا وقت یااس سے زیادہ طواف پرخرج کرے، ورنہ عمرہ کی جگدایک دوطواف کر لینے کوافضل نہیں کہا جا سکتا۔

جولوگ مدینمنوره سے مکم کرمہ جانے کا قصدر کھتے ہیں ان کو ذو الحلیف مس (جومدینه شریف کی میقات ہے) إحرام باندھنالازم ہے اوران کا إحرام کے بغیر میقات سے گزرنا جائز نہیں، اورا گرمدینه منوّرہ سے مکہ کرّمہ جانے کا قصد نہیں بلکہ جدہ جانا جا ہے ہیں توان کے احرام باندھنے کا سوال ہی نہیں۔

صرف امیرآ دمی ہی جج کر کے جنت کامستحق نہیں، بلکہ غریب بھی نیک اعمال کر کے اس کامستحق ہوسکتا ہے . ج كر ك صرف امير آدمي ہى جنت خريد سكتا ہے، كداس كے ياس جج ير جانے ك









لئے مناسب رقم ہے اور وہ ہزاروں لا کھوں نمازوں کا ثواب حاصل کرسکتا ہے، جبکہ غریب محروم ہے اور اللہ تعالیٰ کافضل صرف امیروں پر ہے۔ آج کے زمانے میں کسی کا جج بھی قبول نہیں ہور ہا کیونکہ میدانِ عرفات میں لا کھوں فرزندانِ تو حیداعدائے اسلام (خاص طور پر اسرائیل، امریکہ، روس) کے نابود ہونے کے لئے دُعابڑے خشوع وخشوع سے کرتے ہیں اور ان کا بال بھی بیکا نہیں ہوتا۔ دُنیا سے بُرائی ختم ہونے کی دُعا کرتے ہیں، کیکن بُرائیاں بڑھ رہی ہیں۔ گویا بیان دُعاوں کے نامقبول ہونے کی علامات ہیں۔

ج..... قی صرف صاحب استطاعت لوگوں پر فرض ہے۔ مگر جنت صرف تج کرنے پڑئیں ملتی، بہت سے اعمال ایسے ہیں کہ غریب آ دمی ان کے ذریعہ جنت کما سکتا ہے۔ حدیث میں تو بی آ تا ہے کہ فقراء و مہا جرین، اُمراء سے آ دھا دن پہلے جنت میں جا ئیں گے۔ قی میں تو بی آ تا ہے کہ فقراء و مہا جرین، اُمراء سے آ دھا دن پہلے جنت میں جا ئیں گے۔ قی میرے آپ کے کرنے کا نہیں۔ نہ ہم کسی کے بارے میں بیہ کہنے کے مجاز ہیں کہ اس کی میرے آپ کے کرنے کا نہیں، البتہ ہم بیہ کہ سکتے ہیں کہ جس نے شرائط کی پابندی کے ساتھ قبح کے ارکان سیح طور پرادا کئے اس کا حج ہوگیا۔ رہا دُعاوَں کا قبول ہونایا نہ ہونا، بیہ علامت جج کے قبول ہونی یا نہ ہونے کی نہیں۔ بعض اوقات نیک آ دمی کی دُعا بظا ہر قبول ہوجاتی ہے، اس کی حکمتیں اور صلحتیں نہیں ہوتی اور بُرے آ دمی کی دُعا ظا ہر میں قبول ہوجاتی ہے، اس کی حکمتیں اور صلحتیں نہیں ہوتی کہ ہوگیا۔ دیشا نہ اُنہا وقت آئے گا کہ نہیں ہوتی ہوئی ہونا ہے کہ بُر اُنی اور شرکے غلبے کی وجہ سے نیک لوگوں کی دُعا کی ہوتیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ نیک لوگوں کی دُعا کر میں تجھ کو عطا کروں گا، لیکن عام لوگوں کے لئے نہیں، کیونکہ وی کہوں نہیں، میں تجھ کو عطا کروں گا، لیکن عام لوگوں کے لئے نہیں، کیونکہ انہوں نے بیجھ کا رائق ص کا کہ میں تہوں کو کہوں کے لئے نہیں، کو مہوں کی کہوں کے لئے نہیں، میں تجھ کو عطا کروں گا، لیکن عام لوگوں کے لئے نہیں، کونکہ انہوں نے بیجھ کا رائق ص کا کہوں کے لئے نہیں، کیونکہ انہوں نے بیجھ ناراض کر لیا ہے۔ '

اور بیم ضمون بھی احادیث میں آتا ہے کہ: ''تم لوگ نیکی کا حکم کرواور گرائی کوروکو، ورنہ قریب ہے کہ اللہ تعالی تم کو عذابِ عام کی لپیٹ میں لے لیں، پھرتم دُعائیں کروتو تہماری دُعائیں بھی نہ تنی جائیں۔'' (ترنہی جہی نہ تنی جائیں۔''







اس وقت اُمت میں گناہوں کی کھلے بندوں اشاعت ہورہی ہے اور اللہ تعالیٰ کے بہت کم بندے رہ گئے ہیں جو گناہوں پر روک ٹوک کرتے ہوں۔ اس لئے اگر اس زمانے میں نیک لوگوں کی دُعا ئیں بھی اُمت کے قت میں قبول نہ ہوں تو اس میں قصور ان نیک لوگوں کا یاان کی دُعا وَں کا نہیں، بلکہ ہماری شامتِ اعمال کا قصور ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائیں۔

# حج اورعمره کی فرضیت

كياصاحب نصاب يرجج فرض موجاتا ہے؟

س .....ایک مولانا صاحب کہتے ہیں کہ: جس کے پاس ساڑ ھے سات تولہ سونا یا باون تولہ و پاندی ہووہ صاحب اوراس پر حج فرض ہوجا تاہے۔ یعنی جوصاحب ز کو ق ہے اس

پر جج فرض ہوجا تاہے۔اسلام کی روشنی میں جواب دیں۔

ج .....اس سے مج فرض نہیں ہوتا، بلکہ حج اس پر فرض ہے جس کے پاس مج کا سفرخر چ بھی ہو اور غیر حاضری میں اہل وعیال کاخر چ بھی ہو۔مزیر تفصیل ''معلّم الحجاج'' میں دکیھ لی جائے۔

#### حج کی فرضیت اوراہل وعیال کی کفالت

س .....الف ملازمت سے ریٹائرڈ ہوا، دس ہزار روپے بقایا جات یک مشت گور نمنٹ نے دیے ،اب بیر قم جج کرنے کے لئے اوراس عرصہ تک اس کے اہل وعیال کے خرچ کے لئے کا فی ہوتی ہے، مگر جب جج سے واپس آنا ہوگا تو روزگار کے لئے الف کے پاس چھ بھی نہ ہوگا۔کیاالیی حالت میں الف پر حج فرض ہوگا یا نہیں؟

س...... قاسم کی دُ کان ہے اور اس میں آٹھ دس ہزار روپے کا سامان ہے، جس کی تجارت سے اپنا اور بچوں کا پیٹ یالتا ہے، اور اگر قاسم دُ کان چھ کر حج کرنے چلا جائے تو پیھیے بچوں



إهريته

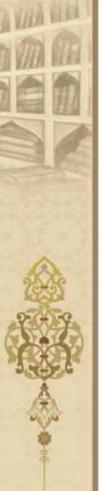



کے لئے اسی رقم سے کھانے پینے کا ہندو بست بھی ہوسکتا ہے۔ کیاالیں صورت میں اس پر حج فرض ہوگایا نہیں؟ اور اس کو حج کے لئے جانا چاہئے یا نہیں؟

ج .....دونوں سوالوں کا جواب ایک ہی ہے کہ جج سے واپسی پراس کے پاس اتنی پونجی ہونی حاسے کہ جس سے اس کے اہل وعیال کی بقد رِضر ورت کفالت ہو سکے۔

پ ' مذکورہ بالا دونوں صورتوں میں جج فرض نہیں ہوگا، بہتر ہے کہ آپ دُوسرے علمائے کرام سے بھی دریافت کرلیں۔

پہلے جے یا بٹی کی شادی؟

س.....ایک شخص کے پاس اتنی رقم ہے کہ وہ یا تو جج کرسکتا ہے یا پنی جوان بیٹی کی شادی کرسکتا ہے با پنی جوان بیٹی کی شادی کرے؟ اگر کرسکتا ہے، براہ کرم مطلع فرمائیں کہ وہ پہلے جج کرے یا پہلے اپنی بیٹی کی شادی کردی تو پھروہ جج نہیں کرسکے گا۔

ج....اس پر حج فرض ہے، اگرنہیں کرے گا تو گناہ گارہوگا۔

محدوداً مدنی میں لڑ کیوں کی شادی سے بل حج

س.....ایگ خص صاحب استطاعت ہے اور تج اس پر فرض ہے ، کیکن موصوف کی اولاد ہے کہ غیر شادی شدہ ہے ، جن میں دولڑکیاں جوان ہیں ، رقم اتنی ہے کہ اگر جج ادا کر ہے تو کسی ایک لڑکی کی شادی بھی ممکن نظر نہیں آتی کیونکہ آج کل شادی بیاہ پر کم از کم تمیں چالیس ہزار کا خرچہ ہوتا ہے ، الیک صورت میں کوئی شخص جس کے بیادات ہوں کیا فرض ہوتا ہے ، جج یا شادی ؟

ج .....فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر ایک شخص کے پاس اتنی رقم ہو کہ یاوہ اپنی شادی کرسکتا ہے یا جج کرسکتا ہے تا جج کرسکتا ہے تو اگر جج کے ایام ہوں تو اس کے ذمہ حج فرض ہے۔ اس سے اپنے مسکلے کا جواب سمجھ لیمنے ،اس سلسلے میں دیگر علائے کرام سے بھی رُجوع کر لیمئے۔

فریضه بنج اور بیوی کامهر

س.....ایک دوست ہیں، وہ اس سال حج کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، انہوں نے والدین



10

إهرات

www.shaheedeislam.com





سے اجازت لی ہے، مگران کے ذمہ بیوی کا مہر ۰۰۰ , ۵ روپے کا قرضہ ہے۔ کیاوہ بیوی سے اجازت لیں گے یامعاف کرائیں گے؟ کیونکہان کی بیوی یا کستان میں ہےاوروہ دبئی میں ہیں۔ابان کامہر کیسے معاف ہوگا؟

ح .....آپ کا دوست حج ضرور کرلے، بیوی سے مہر معاف کرانا حج کے لئے کوئی شرط نہیں۔ کاروبار کی نیت سے حج کرنا

س ..... ہرمسلمان پرزندگی میں ایک بارج فرض ہے۔موجودہ دور میں کچھ حضرات ایسے بھی ہیں جوتقریباً ہرسال حج برجاتے ہیں اور صرف یہی نہیں کہ ہرسال حج برجاتے ہیں بلکہ ان کا حج ایک قتم کا'' کاروباری حج'' ہوتا ہے، کیونکہ بیلوگ یہاں سے مختلف دوائیں اور دیگر سامان اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اور سعودی عرب میں منافع کے ساتھ وہ چیزیں فروخت کردیتے ہیں۔اس طرح فج سے واپسی پر بیلوگ وہاں سے ٹیپ ریکارڈ ر، وی سی آ راور کیڑا وغيره كثير تعداد ميں لا كريہاں فروخت كرديتے ہيں۔اس طرح حج كا فريضہ بھى ادا ہوجا تا ہے اور کار وبار بھی اپنی جگہ چلتا رہتا ہے۔آپ سے یوچھنا یہ ہے کہ اس'' کاروباری حج'' کی دینی حثیت کیا ہے؟ کیا ہر سال خود حج پر جانے سے بہتر بینہ ہوگا کہ اپنے کسی ایسے غریب رشتہ دار کواینے خرچ پر حج کرادیا جائے جو حج کے اخراجات برداشت کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا؟

ج سے دوران کاروبار کی تو قرآنِ کریم نے اجازت دی ہے الیکن سفر ج سے مقصود ہی کاروبار ہوتو ظاہر ہے کہ اس کواپنی نیت کے مطابق بدلہ ملے گا۔ رہایہ کہ اپنی جگہ دُوسروں کو مج کرادی، بداینے حوصلداور ذوق کی بات ہے،اس کی فضیلت میں تو کوئی شبنہیں مگر ہم کسی کواس کا حکم نہیں دے سکتے۔

غربت کے بعد مال داری میں دُوسرا مج

س ..... مجھ پر حج بیت الله فرض نہیں تھا اور کسی نے اپنے ساتھ مجھے حج بیت الله کرایا، اور جب وطن واپس ہوا تو اللہ تعالی نے مجھے مال دیا اورغنی ہوا، اب بتایے که دوبارہ مج کے











واسطے جاؤں گاتو پہرج میرافرضی ہوگایانفلی؟

ح ..... پہلا مج کرنے سے فرضیت ِ حج ساقط ہوجائے گی، دُوسرا حج غنی ہونے کے بعد جو كرك كاوه حج فرض نهيس كهلائ كا بكك فعلى سمجها جائ كار ( فتاوي دار العلوم ٢٠٠ ص:٥١١)

عورت يرجج كى فرضيت

س ..... ج كيا صرف مردول برفرض ہے ياعورتوں يرجعى؟

ح ....عورت يربهي فرض ہے جبكه كوئى محرّم ميسر جو، اورا گرمحرّم ميسر نه ہوتو مرنے سے پہلے حج ہدل کی وصیت کرد ہے۔

منگنی شده لرکی کا حج کوجانا

س.....اگر حج کی تیاری مکمل ہواورلڑ کی کی منگنی ہوجائے تو کیاوہ اینے ماں باپ کے ساتھ ججنهیں کرسکتی؟

ج....ضرورجاسکتی ہے۔

بیوہ جج کیسے کرے؟

س....خاوند کا انقال اگرایسے وقت ہو کہ فج کے وقت تک اس کی عدّت پوری نہ ہوتی ہوتو وہ حج کی ہابت کیا کرے؟

ج ....عرت پوری ہونے سے پہلے فج کا سفرنہ کرے۔

بیٹی کی کمائی سے حج

س....اگربیٹی اپنی کمائی سے اپنی ماں کو حج کرانا چاہے تو کیا پیجائز ہے؟ جبکہ اس کے بیٹے اس قابل نہیں۔

ح ..... بلاشبہ جائز ہے، کیکن عورت کا محرَم کے بغیر حج جائز نہیں ،حرام ہے۔

حامله عورت كالحج

س ....کیا حاملہ عورت جج کرسکتی ہے؟ اگروہ حج کرسکتی ہے تو کیاوہ بچہ یا بچی جو کہاس کے بطن میں ہے اس کا بھی جج ہوگا یانہیں؟



(ماليرست ١٠)







ح .....حاملۂورت حج کرسکتی ہے، پیٹ کے بیچ کا حج نہیں ہوتا۔ استطاعت کے باوجود حج سے پہلے عمرہ کرنا

س....واپسی کے بعد سے پچھ حالات مناسب نہیں رہے اور عرصہ تین سال گزر نے پر بھی بے روز گار ہوں ، ایک بزرگوار نے ایک خاص بات فرمائی ہے جس کے لئے آپ کی طرف رُجوع کر رہا ہوں ۔ فرماتے ہیں کہ: عمرہ کی شرائط یہ ہیں کہ اوّل تو ج سے پہلے عمرہ جائز نہیں ، اورا گر کر لیا جائے تو اسی سال حج کرنا لازم ہوجا تا ہے ، اگر نہیں کیا تو گناہ گار ہوگا۔ اور اسی وجہ سے مجھے یہ پریشانی ہور ہی ہے ، مہر بانی فرما کر جواب مرحمت فرما کیں کہ عمرہ بغیر حج کے نہیں ہوسکتا؟ میرے کہنے پر کہ حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی عمرے فرمائے اور حج صرف ایک مرتبہ آخر میں فرمایا ، جس کووہ بزرگوار نہیں مانے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عمرہ فرمایا ۔ عمرہ فرمایا ہے ۔

ج .....جس شخص کوایا م ج میں بیت اللہ تک پہنچ اور ج تک وہاں رہنے کی طاقت ہواس پر ج فرض ہوجا تا ہے، اور بیفرضیت اس پر ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ اس لئے ایسے شخص کو جوسر ف ایک بار بیت اللہ شریف تک پہنچ کے وسائل رکھتا ہے، جج پر جانا چاہئے ۔ عمرہ کے لئے سفر کرنا اور فرضیت کے باوجود جج نہ کرنا بہت غلط بات ہے۔ بہر حال آپ پر جج لازم ہے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جج سے پہلے حدید بیبیہ کے سال عمرہ کیا تھا، مگر کفار مکہ نے مکہ جانے نہیں دیا، اگلے سال عمرۃ القصنا ادا فرمایا۔

والدك نافرمان بيشي كاحج

س....میرابر الرُ کا مجھ کو بہت بُرا کہتا ہے، بات اس طرح سے کرتا ہے کہ میں اس کی اولاد ہوں اور وہ میراباپ ہے۔میرادِل اس کی وجہ سے بہت کمز ور ہوگیا ہے اور مجھ کو سخت صدمہ ہے۔ میں اس کے لئے ہر وقت بددُ عاکرتا ہوں اور خاص کر ہراذان پر بددُ عاکرتا ہوں کہ خداوند کر یم اس پر فالج گرائے اور اس کا بیڑا غرق ہوجائے۔اس کے اس طرزِ عمل پر سخت پریشان ہوں، جھوٹ بہت بولتا ہے۔جواب دیجئے کہ اس کا خدا کے گھر کیا حال ہوگا؟ اور بیہ



المرت المرت

www.shaheedeislam.com





جے کرنے کوبھی جانے کو ہے، میں تواس کو معاف کروں گانہیں، باپ کے ناراض ہونے پر کیا اس کا حج ہوجائے گا؟ سنا تو بیہ ہے کہ باپ معاف نہ کرے تو جے نہیں ہوتا، میں اس کو بھی معاف نہیں کروں گا۔

ج .....اگراس کے ذمہ جی فرض ہے تو جی پرتواس کو جانالازم ہے، اوراس کا فرض بھی سرسے اُتر جائے گا۔لیکن جی پرجانے والے کے لئے ضروری ہے کہ جی پرجانے سے پہلے تمام اہلِ حقوق کے حقوق اداکر ہے اور سب سے حقوق معاف کرائے۔ پس آپ کے بیٹے کو چاہئے کہ وہ آپ کوراضی کرلے، اور معافی مانگ لے۔اگر آپ اس کومعاف نہیں کریں گے تو اس سے اس کا نقصان ہوگا اور آپ کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔اور اگر معاف کر دیں گے تو ہوسکتا ہے کہ اس کی حالت سدھر جائے، اس میں اس کا بھی فائدہ ہے اور آپ کا بھی۔

عمرہ اداکر نے سے جج لازم نہیں ہوتا جب تک دوشرطیں نہ پائی جائیں سے ہیں ہوتا جب تک دوشرطیں نہ پائی جائیں سے ہیں ہراررہ پاپنے والد مکرتم کے جج کے لئے جمع کی تھی، جج پالیسی کے مطابق بحری جہاز کے ڈیک کا کرامیہ ۲۲۹۸ روپے گویا ۲۵ ہزار روپ ہے ۔ علماء سے مشورہ کیا کہ جنتی رقم کی کمی ہے وہ قرض لے کرفارم بجردیا جائے؟ تو علمائے کرام نے قرض سے جج کی ادائیگی گوئع کیا۔ بعد ہ دریافت کیا گیا کہ عمرہ کرلیا جائے؟ تو اس پر جواب ملا کہ عمرہ کرنے کے بعد جج کا اداکر نا ضروری ہوجائے گا۔ دریافت طلب امر بیہ ہے کہ اگر جج کی ادائیگی میں حکومتی قانون کی وجہ سے رُکاوٹ ہے کہ رقم پوری نہیں، کیمن موجودہ رقم سے عمرہ کیا جاسکتا ہے تو آیا یہ دُرست ہے یا نہیں؟ اور کیا عمرہ کرنے کے بعد کج لازمی ہوگا، جبکہ فرضیت ہی میں کمی ہے؟ ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ زندگی مستعار کا کیا بھروسہ! لہٰذا استدعا ہے کہ اس موجودہ رقم سے عمرہ کرلیا جائے تو جج تو لازم نہیں ہوگا؟ کیا جب النہ استدعا ہے کہ اس موجودہ رقم سے عمرہ کرلیا جائے تو جج تو لازم نہیں ہوگا؟ جب النہ احبار ک میں تا کہ آئندہ رمضان المبارک میں جب النہ بھروسہ! لہٰذا استدعا ہے کہ اس موجودہ رقم سے عمرہ کرلیا جائے تو جج تو لازم نہیں ہوگا؟ جب النہ بھروسہ! لہٰذا استدعا ہے کہ اس موجودہ رقم سے عمرہ کرلیا جائے تو جج تو لازم نہیں ہوگا؟

ج .....اگر ج کے دنوں میں آ دمی مکہ مرسمہ پہنچ جائے اور ج تک وہاں ملم ناممکن بھی ہوتو ج

عمرہ کرلیاجائے۔









فرض ہوجا تاہے،اورا گرید دونوں شرطیں نہ پائی جائیں تو جج فرض نہیں ہوتا۔ س.....اگر کوئی شخص ماہ جج میں داخل ہوجائے یعنی رمضان المبارک میں عمرے کے لئے جائے اور شوال کامہینہ شروع ہوجائے تو کیااس شخص پر حج لازم ہوگا؟اگراس شخص نے پہلے حج کیا ہوا ہوتو کیا حکم ہے؟اورا گرجج نہ کیا ہوا ہوتو کیا حکم ہے؟

ج .....اگر مج کر چکا ہے تو دوبارہ مج فرض نہیں ، اور اگر نہیں کیا تو اس پر حج فرض ہے ، بشرطیکہ میر حج تک وہاں رہ سکتا ہویاوا پس آ کر دوبارہ جانے اور حج کرنے کی استطاعت رکھتا ہو، دونوں شرطوں میں سے کوئی ایک بھی نہیائی جائے تو اس پر حج فرض نہیں۔

جس کی طرف ہے عمرہ کیا جائے اس پر حج فرض نہیں ہوتا

س .....کیا کوئی سعودی عرب میں رہ کراپنے عزیزوں کے لئے جو کہ زندہ ہوں مثلاً بھائیوں کے لئے ،وکہ زندہ ہوں مثلاً بھائیوں کے لئے ،ماں باپ کے لئے ، بیوی بچوں کے لئے عمرہ کرسکتا ہے؟ سناہے جس کے نام کاعمرہ ہی ہوسکتا ہے؟
کیا ہواس پر جج فرض ہوجا تا ہے۔کیا بیاچے ہے کہ صرف مرحومین کے نام کاعمرہ ہی ہوسکتا ہے؟
جسسعمرہ زندوں کی طرف سے بھی کیا جاسکتا ہے، جن کی طرف سے کیا جائے ان پر جج فرض نہیں ہوجا تا جب تک کہ وہ صاحب استطاعت نہ ہوجا کیں۔

جج فرض ہوتو عورت کواپنے شو ہرا درلڑ کے کواپنے والدسے اجازت لینا ضروری نہیں

س....میرے والدصاحب فریضہ کرجے اواکر چکے ہیں اور میں اور میری امی بہت عرصے سے والدصاحب سے فریضہ کچے کی اوائیگی کے لئے اجازت مانگتے ہیں، مگر وہ اس لئے انکار کرتے ہیں کہ پیسے خرچ ہوں گے، اس لئے وہ ٹال دیتے ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اتن طاقت دی ہے کہ ہم باپ سے پیسے مانگے بغیر حج کا فرض اواکر سکتے ہیں، صرف ان کی اجازت کی ضرورت ہے، کیا ہم حج کی تیاری کریں یانہیں؟

ج .....اگر ج آپ پراورآپ کی والدہ پر فرض ہے تو آپ ج پر ضرور جائیں۔ جج فرض کے لئے عورت کواسے شوہر سے اجازت لینا (بشر طیکہ اس کے ساتھ کوئی محرَم جارہا ہو) اور بیٹے کا



إهرات ا





باپ سے اجازت لینا ضروری نہیں۔

والدين كي اجازت اور حج

س.....ج کرنے سے پہلے کیا والدین کی اجازت حاصل کرنا ضروری ہے؟ ج.....ج ِفرض کے لئے والدین کی اجازت شرط نہیں،البتہ جےِ نفل والدین کی اجازت کے بغیر نہیں کرناچاہئے۔

غیرشادی شده څخص کا والدین کی اجازت کے بغیر حج کرنا

س..... جو شخص غیر شادی شده ہواوراس کے والدین زندہ ہوں ،اور والدین نے جج نہیں کیا ہو،اور شیخص حج کرنا چاہے تو کیااس کا حج ہوسکتا ہے؟

۔ س....:۲...رگروالدیناس کو چی پر جانے کی اجازت دیں تو کیاوہ چی کرسکتا ہے؟

حج فرض ہے۔اور حج فرض کے لئے والدین کی اجازت شرط نہیں۔

بالغكاجج

س.....کوئی شخص اگراپنی بالغ لڑکی یالڑ کے کوج کروائے تو کیاوہ جج اس کانفلی ہوگا؟ ج.....اگر قم لڑکے لڑکی کی ملکیت کردی گئی تھی تو ان پر جج فرض بھی ہو گیا اور ان کا ججِ فرض ادا بھی ہو گیا۔

نابالغ کا جج نفل ہوتاہے

س.....میں جج کرنے کا ارادہ رکھتی ہوں، میرے ساتھ دو بچے، عمر تیرہ سالہ لڑکا، گیارہ سالہ لڑکی ہے، مجھے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ میرے بچے چونکہ نابالغ ہیں اس لئے ان کا حج فرض ہوگا مانفل؟

ح ..... نابالغ کا حج نفل ہوتا ہے، بالغ ہونے کے بعداگران کی استطاعت ہوتو ان پر حج فرض ہوگا۔



(ماليست





سعودی عرب میں ملازمت کرنے والوں کاعمرہ و جج

س ..... جواوگ نوکری کے لئے جدہ یا سعودی عرب کی دُوسری جگہ جاتے ہیں، وہاں سے ہوکروہ حج یاعمرہ اداکرتے ہیں۔ حدیث کی رُوسے اس کا ثواب کیا ہے؟ جبکہ دُورسے لوگ پاکستان سے ہوکر حج یاعمرہ اداکر نے جاتے ہیں یاغریب آدمی جو پیسہ پیسہ جمع کرتار ہتا ہے اور نیت بھی ہوتی ہے کہ میں حج یا عمرہ کی سعادت حاصل کروں گا۔ دُوسرا آدمی جبکہ نوکری کے سلسلے میں گیا تھا اس نے بھی بیسعادت حاصل کی، کیا دونوں صورتوں میں کوئی فرق تو نہیں ہے؟

ے ..... جولوگ ملازمت کے سلسلے میں سعودی عرب گئے ہوں ،اور جج کے دنوں میں بیت اللہ شریف پہنے سکتے ہوں ان پر جج فرض ہے ،اوران کا جج وعمرہ صحیح ہے۔اگر إخلاص ہواور جج وعمرہ کا آتا ہی ثقاب ملے گا جتنا کہ وعمرہ کے ارکان بھی صحیح اداکریں تو ان شاءاللہ ان کو بھی جج وعمرہ کا اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا کہ وطن سے جانے والوں کو۔اور جوغریب آ دمی پیسہ بیسہ جمع کر کے جج کی تیاری کرتا رہا مگر اتنا سرمایہ میسرنہ آسکا کہ جج کے لئے جائے ،ان شاءاللہ اس کواس کی نیت پر جج کا ثواب ملے گا۔

جج ڈیوٹی کے لئے جانے والا اگر جج بھی کرلے تواس کا جج ہوجائے گا

س سسمیں یہاں ریاض سے ڈیوٹی دینے کے لئے مقامات جج پر حکومت کی طرف سے بھیجا گیا، میرے افسر نے کہا کہتم ڈیوٹی کے ساتھ جج بھی کرسکو گے، اس طرح میرے افسر کے ساتھ میں نے جج کے تمام مناسک پوری طرح ادا کئے۔ اب واپس آنے کے بعد میرے پچھساتھی کہتے ہیں کہ اس طرح ڈیوٹی کے ساتھ جج نہیں ہوا۔ جبکہ ہمارے ساتھ بہت سے مولانا حضرات بھی تھے جضوں نے ڈیوٹی بھی دی، جو کام حکومت نے ہمارے سپر دکیا تھاوہ بھی پورا کیا اور افسروں کی اجازت کے ساتھ مناسک جج بھی پوری طرح انجام دیئے۔ آپ

ے.....آپ کا جج ''ہم خرماوہم ثواب'' کا مصداق ہے،آپ کو دُہرا ثواب ملا، جج کا بھی اور چاج کی خدمت کرنے کا بھی۔ حجاج کی خدمت کرنے کا بھی۔

کے خیال میں ایسے حج کی شرعی حیثیت کیا ہوگی؟









ساحت کے ویزے پر جج کرنا

س....دین دار حضرات اپنی بیگمات کوعمرے اور حج کی نیت سے سیاحی ویز ا (وزٹ) کی حثیت سے سیاحی ویز ا (وزٹ) کی حثیت سے بلاتے ہیں کہ یہاں آبھی جائیں گی اور عمرہ یا حج بھی کرلیں گی۔ بعض اوقات اس ویز اے حصول کے لئے رشوت بھی اداکرنی پڑتی ہے۔

ج ....سیاحی کے ویزے پر حج کرنا دُرست ہے، مگراس کے لئے رشوت دینا جائز نہیں۔

فوج كى طرف سے جج كرنے والے كافرض حج ادا موجائے گا

س.....اگرکوئی شخص فوج کی طرف سے حج کرنے جائے تو کیااس کا فرض ادا ہوجا تا ہے؟ (مسلح افواج کے دیتے ہرسال حج کے لئے جاتے ہیں)۔

ج..... فح فرض ادا ہوجائے گا۔

حج كى رقم دُوس مصرف پرلگادينا

س ..... میں نے اپنی والدہ کو دوسال قبل ان کے لئے اور والدصاحب کے لئے جج کی رقم دی جوانہوں نے کسی اور مدمیں لگادی ہے، وہاں سے یک مشت رقم کی واپسی ایک دوسال کے لئے مکن نہیں۔ میں نے ان سے جج کے لئے تقاضا کیا تو کہنے گئیں کے قسمت میں ہوگا تو کرلیں گے بتمہارا فرض اوا ہوگیا۔ مولوی صاحب! یہ بتلا یئے کہ کیا واقعی میں نے جس نیت سے ان کو بیسہ دیا تھا اس کا ثواب مجھ مل گیا؟ اور یہ کہ کہیں خدانخواستہ والدہ فی الوقت تک حجے نہ کر سکنے کی بنا پر گناہ گار تو نہیں ہیں؟

ج.....آپ کوتو توابل گیااورآپ کی والدہ پر جج فرض ہوگیا، اگر جج کے بغیر مرگئیں تو گناہ گار مول گی اوران پرلازم ہوگا کہ وہ وصیت کر کے مریں کہ ان کی طرف سے جج بدل کرادیا جائے۔

ج ِ فرض کے لئے قرضہ لینا

س....قرض لے کرزید حج کرسکتا ہے یانہیں؟ اور قرضہ دینے والاخوثی سےخود کہتا ہے کہ آپ حج کرنے جائیں، میں پیسے دیتا ہوں، بعد میں پیسے دے دینا۔

ج .....ا گر جج فرض ہے اور قرض مل سکتا ہے تو ضرور قرض لینا جا ہے ،ا گر فرض نہ بھی ہوتو بھی



إهريته

www.shaheedeislam.com





قرض لے کر حج کرنا جائزہ۔ قرض لے کر حج اور عمرہ کرنا

س .....میرااراده عمره اداکر نے کا ہے، میں نے ایک 'دکیٹی' ڈالی تھی، خیال تھا کہ اس کے پینے نکل آئیں گے، مگروہ نہیں نکلی ، أميد ہے کہ آئندہ مہينے تک نکل آئے گی، میں بيہ علوم کرنا چاہتا ہوں کہ آیا میں کسی سے رقم لے کر عمرہ کرسکتا ہوں؟ واپسی پرادا کر دُوں گا، تو آپ بيہ بتائے کے قرض حسنہ سے عمرہ ادا ہوسکتا ہے؟

بتائے کقرضِ حسنہ سے عمرہ ادا ہوسکتا ہے؟ ج۔۔۔۔۔اگر قرض بہہولت ادا ہوجانے کی توقع ہوتو قرض لے کرجے وعمرہ پر جانا صحیح ہے۔ مقروض آ دمی کا حج کرنا جا ئز ہے لیکن قرضہ ادا کرنے کی بھی فکر کرے س۔۔۔۔۔ ایک صاحب مقروض ہیں، لیکن پیسہ آتے ہی بجائے قرضہ واپس کرنے کے وہ پاکستان سے اپنے والدین کو بلاکر ساتھ ہی خود بھی حج کرتے ہیں، ایسے حج کرنے کے بارے میں شرعی حیثیت کیا ہے؟

ج ۔۔۔۔۔ ج تو ہو گیا، مگر کسی کا قرضہ ادانہ کرنا ہوئی بُری بات ہے، کبیرہ گنا ہوں کے بعد سب سے ہوا گناہ میہ ہے کہ آدمی مقروض ہو کر دُنیا سے جائے اورا تنامال چھوڑ کرنہ جائے جس سے اس کا قرضہ ادا ہو سکے۔میّت کا قرض جب تک ادانہ کر دیا جائے وہ محبوس رہتا ہے، اس لئے ادائے قرض کا اہتمام سب سے اہم ہے۔









# ناجائز ذرائع سے فج كرنا

غصب شدہ رقم سے حج کرنا

س....کسی کی ذاتی چیز پر دُوسرا آ دمی قبضه کرلے،جس کی قیمت بچیاس ہزاررو بے ہواوروہ اس کا ما لک بن بیٹھے تو کیاوہ حج کرسکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا اور حضورصلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے بارے میں کیا فرمان ہے؟

ج..... وُ وسرے کی چیز پر ناجائز قبضه کر کے اس کا مالک بن بیٹھنا گناہے کبیرہ اور عگین جرم ہے۔اییا شخص اگر حج پر جائے گا تو حج سے جونوا ئدمطلوب ہیں وہ اس کو حاصل نہیں ہوں گے۔ فج پر جانے سے پہلے آ دمی کواس بات کا اہتمام کرناچاہئے کہ اس کے ذمہ جو کسی کاحق واجب ہواس سے سبکدوش ہوجائے ،کسی کی امانت اس کے پاس ہوتو اس کواد اکردے،اس كے بغيرا كر جج پر جائے گا تومحض نام كا حج ہوگا۔ حدیث میں ہے كہ: ''ایک شخص دُور ہے (بیت اللہ کے) سفر پر جاتا ہے،اس کے سرکے بال بگھرے ہوئے ہیں، بدن میل کچیل ہے آٹا ہوا ہے، وہ رورو کر اللہ تعالی کو' یا رَبّ! یا رَبّ!'' کہد کر یکارتا ہے، حالا نکہ اس کا کھاناحرام کا،لباس حرام کا،اس کی غذاحرام کی ،اس کی دُعا کیسے قبول ہو...!''

رشوت لینے والے کا حلال کمائی سے حج

س..... میں جس جگہ کام کرتا ہوں اس جگہ اُو پر کی آمد نی بہت ہے، کیکن میں اپنی تخواہ جو کہ حلال ہے علیحدہ رکھتا ہوں۔ کیا میں اپنی اس آمدنی سے خود اور اپنی بیوی کو حج کر واسکتا ہوں جبکه میری تخواه کے اندرایک بیسه بھی حرام نہیں؟

ج ..... جب آپ کی تنخواہ حلال ہے تو اس سے حج کرنے میں کیا اِشکال ہے؟ '' اُوپر کی آمدنی" سے مراد اگر حرام کا روپیہ ہے تو اس کے بارے میں آپ کو بوچھنا چاہئے تھا کہ:



إهريته







''حلال کی کمائی تو میں جمع کرتا ہوں اور حرام کی کمائی کھا تا ہوں،میرا پیطر زِممل کیسا ہے؟'' حدیث شریف میں ہے کہ:''جس جسم کی غذا حرام کی ہو، دوزخ کی آگ اس کی زیادہ مسخق ہے۔''

ایک اور حدیث ہے کہ:''ایک آ دمی دُور دراز سے سفر کر کے (حج پر ) آتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ ہے'' یا رَبّ! یا رَبّ!'' کہ مرکز گڑا کرؤ عاکرتا ہے، حالا نکہ اس کا کھاناحرام کا، پینا حرام کا،لباس حرام کا،غذا حرام کی،اس کی دُعا کیسے قبول ہو؟''الغرض حج پر جانا چاہتے ہیں توحرام کمائی سے توبہ کریں۔

#### حرام کمائی سے حج

س..... یہ نو متفقہ مسئلہ ہے کہ حج حرام کی کمائی کا قبول نہیں ہوتا،کین میں نے ایک مولوی صاحب سے سناہے کہ اگر میخص کسی غیرمسلم سے قرض لے کر جج کے واجبات ادا کرے تو اُمید کی جاتی ہے اللہ سے کہ اس کا حج قبول ہوجائے گا۔ یو چھنا یہ ہے کہ غیرمسلم کا مال تو ویسے بھی حرام ہے، یہ کیسے حج ادا ہوگا؟ براہ مہربانی اس کی وضاحت فرمائیں۔

ج .....غیرمسلم تو حلال وحرام کا قائل ہی نہیں ،اس لئے حلال وحرام اس کے حق میں یکساں ہے۔اورمسلمان جب اس سے قرض لے گا تووہ رقم مسلمان کے لئے حلال ہوگی ،اس سے صدقه كرسكتا ہے، مج كرسكتا ہے، بعد ميں جب اس كا قرض حرام يسيے سے اداكرے كا توبيد گناہ ہوگا کیکن حج میں حرام پیسے استعال نہ ہوں گے۔

#### تحفہ یارشوت کی رقم سے حج کرنا

س.....مسئلہ بیہ ہے کہ میں ایک مقامی دفتر میں ملازم ہوں،میری آمد نی اتنی نہیں ہے کہ میں اور میری اہلیہ پس انداز کر کے رقم جمع کریں اور حج پر جاسکیں، ہرمسلمان کی خواہش ہوتی ہے، بلکہ فرض ہے، ہم حج فریضہ جلداز جلدادا کرنا چاہتے ہیں۔اگر میرے پاس پچھرقم جمع ہوجائے جو مجھے دفتر میں تھوڑ ی تھوڑ ی کر کے بطور تخذ ملی ہوتو کیا ہم اس میں سے حج پر وہ رقم خرچ کر کے اس فرض کوادا کر سکتے ہیں؟ یقین جانئے کہ میں نے بھی حکومت سے کوئی بے











ایمانی یا دھوکا دے کر رقم نہیں کی بلکہ زبردسی رقم دی گئی ہے بطور تحفہ۔ کیا ایسی رقم سے حج ادا کرنا جائز ہے؟ برائے مہر بانی مجھے اس مسئلے سے آگاہ کریں۔

ج ..... ج ایک مقدس فریضہ ہے، مگریہ اس پر فرض ہے جواس کی استطاعت رکھتا ہو۔ آپ کو جور قم تخفے میں ملی ہے اگر آپ ملازم نہ ہوتے، کیا تب بھی بیر قم آپ کو ملتی؟ اگر جواب نفی میں ہے تو بیچ تخذیبیں رشوت ہے اور اس سے جح کرنا جائز نہیں بلکہ جن لوگوں سے لی گئی ان کو لوٹا نا ضروری ہے۔

سود کی رقم دُ وسری رقم سے ملی ہوئی ہوتواس سے حج کرنا کیسا ہے؟ س.....ازراہ کرم شری اُصول کےمطابق آپ یہ بتا ئیں کہایک حلال اور جائز رقم کوسود کی رقم کےساتھ (قصداً) ملادیا جائے تو کیااس پوری رقم سے حج کیا جاسکتا ہے یانہیں؟

ج سرف حلال کی رقم سے ہوسکتا ہے۔

سعودی عرب سے زائدر قم دے کر ڈرافٹ منگوا کر جج پر جانا

س..... ج اسپانسراسیم ۱۹۸۷ء کی توسیع کیم مئی تک کردی گئی ہے، لہذا جاج کرام سعودی عرب سے ڈرافٹ منگوار ہے ہیں۔ جن حضرات کے عزیز وا قارب وہاں موجود ہیں وہ تو قواعدوضوابط کے مطابق ڈرافٹ دستیاب کر لیتے ہیں، اس کے علاوہ کئی جاج کرام دُوسروں سے ۲۸ ہزار پاکستانی روپے کا ڈرافٹ منگواتے ہیں جس کے لئے انہیں ۳۳ ہزار یااس سے زاکدر قم دینی پڑتی ہے، یعنی تقریباً ہم ہزار روپے بلیک منی اداکر نی پڑتی ہے۔ اب دریافت طلب بات سے ہے کہ اس طرح زاکدر قم دے کر ڈرافٹ منگوانا جائز ہے؟ اس طرح کے ڈرافٹ منگواکر جج کے لئے جائے اور جج اداکر ہے تو کیا فرض ادا ہوجائے گا؟ اس میں کوئی فقص تو نہیں؟ عموماً پاکستانی روپے دیئے جاتے ہیں جو کہ ریال کی شکل میں وہاں ملتے ہیں، پھروہیں بینک میں دیئے جاتے ہیں اور پاکستانی روپے کا ڈرافٹ مل جاتا ہے، وہ یہاں جج کی درخواست منظور ہوتی ہے۔ لہذا اس کی درخواست کی جائے گایا کوئی کراہت یافقص باقی رہے گا؟









ج۔ البتہ اگر ۳۲ ہزار کا ڈرافٹ لینا تو سودی کاروبار ہے۔ البتہ اگر ۳۲ ہزار کے بدلے میں ریالوں کا ڈرافٹ منگوایا جائے تو وہ چونکہ دُوسری کرنسی ہے، اس کی گنجائش نکل سکتی ہے، اور اگر کوئی ادارہ ڈرافٹ منگوا کر دیتا ہواور زائدر قم حقِ محنت کے طور پر وصول کرتا ہوتو یہ بھی جائز ہے۔

مج کے لئے ڈرافٹ پرزیادہ دینا

س..... آج کل جی کے واسطے ڈرافٹ منگواتے ہیں کسی دلال کے ذریعہ، وہ ہوتا ہے ہیں ہزار کالیکن اس منگوانے والے کو پانچ ہزار اُوپر دیتے ہیں، یعنی پینیٹس ہزار کا پڑجا تا ہے۔ پوچھنا یہ ہے کہ آیا اس کو یہ پانچ ہزار کمیشن یا اس کی مزدوری کے طور پر دے سکتے ہیں یا نہیں؟ آیا یہ لین دین حلال ہے یا حرام؟ اسی طرح آگر اس کو بجائے پاکستانی روپے یا ڈالریا دُوسرے ملک کی رقم دے دیں تو آیا یہ جائز ہے یا ناجائز؟ کیونکہ اس میں تو جنسیت بدل چکی ہے۔
کی رقم دے دیں تو آیا یہ جائز ہے یا ناجائز؟ کیونکہ اس میں تو جنسیت بدل چکی ہے۔
کی سے ڈرافٹ منگوانے کی جو صورت آپ نے کہی ہے یعنی ۳۵ ہزار دے کر ۲۰۰۰ ہزار روپے لینا یہ تو سمجھ میں نہیں آتی ۔ البتہ اگر پانچ ہزار روپے ایجنٹ کو بطور اُجرت دیئے جائیں تو کچھ گئے اکثن ہو سکتی ہے، روپے کے بدلے ڈالریا کوئی اور کرنسی کی جائے تو جائز ہے۔

بینک ملاز مین سے زبردسی چندہ کے کرجج کا قرعه نکالنا

س .....ہممسلم کمرشل بینک کے ملازم ہیں۔ ہماری یونین نے ایک جج اسکیم نکالی ہے اور ہر اسٹاف سے ۲۵رو پے ماہوار لیتے ہیں، اس پیسے سے قرعہ اندازی کر کے دواسٹاف کو جج پر جانے کو کہا ہے۔ کیا اس چندے سے وہ بھی ۲۵رو پے ماہوار ایک سال تک، اس پیسے سے جی نے کو کہا ہے۔ کیا اس چندے سے وہ بھی ۲۵رو پے جائز ہے؟ کافی اسٹاف دِل سے یہ چندہ دینا نہیں چاہتا، مگر یونین کے قراور خوف سے ۲۵رو پے ماہوار دے رہا ہے، کیا اس طرح جب دِل سے کوئی کا منہیں کرتا، کسی کے قراور خوف کے خوف کے چندے سے جج جائز ہے؟

ج ..... جوصورت آپ نے لکھی ہے اس طرح فج پر جانا جائز نہیں۔ اوّل تو بینک سے حاصل ہونے والی تخواہ ہی حلال نہیں ، اور پھر زبردسی رقم جمع کرانا اور اس کا قرعه نکالنا بید دونوں چیزیں ناجائز ہیں۔









بونڈ کی اِنعام کی رقم سے حج کرنا

س..... ٹی وی کے ایک پروگرام میں پروفیسرحسنین کاظمی صاحب میز بان کی حثیت ہے، پروفیسرعلی رضاشاہ نقوی صاحب اورمولا ناصلاح الدین صاحب جرنلسٹ سے چندمسائل پر گفتگو کررہے تھے۔من جملہ چند سوالوں کے ایک سوال بیتھا کہ آیا پرائز بونڈ پر اِنعام حاصل کردہ رقم ہے''عمرہ یا حج'' کرنا جائز ہے کہ نہیں؟ اس کا جواب پروفیسرعلی رضا شاہ نقوی صاحب نے بیددیا کہ پرائز بونڈ کی اِنعام حاصل کردہ رقم سے عمرہ اور حج جائز ہے۔اس کی تشريح انهول نے اس طرح فرمائی:

''اگردس رویے کا ایک پرائز بونڈ کوئی خرید تا ہے تو گویا اس کے پاس دس رویے کی ایک رقم ہے جس کو جب اور جس وقت وہ حیا ہے کسی بینک میں جا کراس پرا ئز بونڈ کودے کرمبلغ دس روپے حاصل کرسکتا ہے۔''مزیدیہ تشریح فر مائی کہ:''مثلاً ایک ہزاراً شخاص دیں روپے کا ایک ایک پرائز بونڈ خریدتے ہیں، قرعہ اندازی کے بعد کسی ایک شخص کومقر ّر کردہ اِنعام ملتا ہے،مگر بقیہ ۹۹۹ اُشخاص اپنی اپنی رقم ہےمحروم نہیں ہوتے بلکہان کے پاس بیرقم محفوظ رہتی ہے،اور اِنعام وہ ادارہ دیتاہے جس کی سرپرشی میں پرائز بونڈ اسکیم رائج ہے،لہذا اس اِنعامی رقم ہے عمرہ یا حج کرنا جائز ہے۔''اس پروگرام کو کافی لوگوں نے ٹی وی پر دیکھا اور سنا ہوگا،مولا نا صاحب! آپ سے گزارش ہے کہ آپ قرآن وحدیث کو مدِنظر رکھتے ہوئے اس مسئلے پر روشنی ڈالیں کہ آیا پرائز بونڈ کی حاصل کر دہ اِنعامی رقم ہے''عمرہ یا حج'' كرناجائز ہے كنہيں؟

ح ..... پرائز بونڈ پر جورقم ملتی ہے وہ جوا ہے اور سود بھی، جوااس طرح ہے کہ بونڈ خرید نے والوں میں ہے کسی کومعلوم نہیں ہوتا کہ اس کواس بونڈ کے بدلے میں دس رویے ہی ملیں گے یا مثلاً پچاس ہزار۔اورسوداس طرح ہے کہ پرائز بونڈ خرید کراس شخص نے متعلقہ ادارے کو دس رویے قرض دیے اور ادارے نے اس رویے کے بدلے اس کو بچاس ہزار دس رویے واپس کئے،اب بیزائدرقم جو اِنعام کے نام پراس کوملی ہے،خالص''سود''ہے،اورخالص سود کی رقم سے عمرہ اور حج کرنا جائز نہیں۔











#### حج کے لئے جھوٹ بولنا

س .....سعودی گورنمنٹ نے پچھلے سال جج سے پہلے ایک قانون نافذ کیا تھا کہ کوئی بھی غیر ملکی جوسعود یہ میں ملازمت کررہا ہے اگراس نے ایک مرتبہ جج کرلیا تو وہ دوبارہ پانچ سال تک جج ادانہیں کرسکتا۔ ہماری کمپنی ہراس شخص کوایک فارم پُر کرنے کو دیتی ہے جس پر لکھا ہوتا ہے کہ:''میں نے پچھلے پانچ سال سے جج نہیں کیا ہے، مجھے جج ادا کرنے کی اجازت دی جائے'' نیچ اس شخص کے دستخط ہونے کے ساتھ ساتھ دو گواہوں کے نام اور دستخط بھی ہوتے ہیں۔

اب اگر میں اپنی والدہ یا ہیوی کواس سال جج کروانا چاہوں تو مجھے بھی ان کے ساتھ محرَم کے طور پر جج کرنا ہوگا، اوراس کے لئے مجھے درج بالا فارم پُرکر کے یعنی جھوٹ لکھ کرانا ہوگا، چونکہ میں نے دوسال پہلے جج کیا تھا۔ آپ سے پوچھنا یہ ہے کہ اس طرح جھوٹ لکھ کر جج کرنا جائز ہے؟ اوراس طرح جج ادا ہوجائے گایا اس طرح ججوٹ لگھ کر جج کرنا جائز ہے؟ اوراس طرح جج ادا ہوجائے گایا اس طرح جج کہ والا گناہ گار ہوگا؟

ج.....آپ جھوٹ کیوں بولیں؟ آپ بیلکھ کر دیں کہ میں خود تو ج کر چکا ہوں لیکن اپنی والدہ یا بیوی کو ج کرانا چاہتا ہوں اس کی اجازت دی جائے۔

#### بلااجازت حج کے لئے عرّ ت وملازمت کا خطرہ

س.... میرے والدین اس سال حج پر آرہے ہیں ان شاء اللہ۔سعودی گورنمنٹ نے قانون بنایا ہے کہ اگر یہاں کام کرنے والے ایک دفعہ حج کریں تو پھر دُوسرا حج پانچ سال کے بعد کریں۔ میں نے چارسال پہلے حج کیا ہے لہٰذا ایک سال باقی ہے۔اب میرے والدین بوڑھے ہیں، کیا میں حج پر جاؤں تو گناہ نہیں ہوگا؟ میرا خیال ہے کہ میں بغیرا طلاع کے چلا جاؤں جبکہ میں جہاں کام کرتا ہوں وہ بھی مجھے اجازت نہ دیں گے،اس معاملے میں سعودی قانون کی خلاف ورزی ہوگی مگر دُوسری طرف میرے والدین کی مجبوری ہے۔
جست ہے کا والدین کے ساتھ حج کرنا بلا شبطے ہے، مگر قانون کی خلاف ورزی کرنے میں جست ہے کا والدین کے خلاف ورزی کرنے میں









عزّت اور ملازمت کوخطرہ لاحق ہوسکتا ہے، یہ آپخود دیکھ لیں،اس کے بارے میں کوئی مشورہ نہیں دے سکتا۔البتہ شرعاً اس طرح جج ادا ہوجائے گااور ثواب بھی ملے گا۔ حج کے لئے چھٹی کاحصول

س.... میں حکومتِ قطر میں ملازمت کررہا ہوں، جج سے متعلق مسکلہ یو چھنا چا ہتا ہوں۔
قطر حکومت دورانِ ملازمت ہر ملازم کو جج کے لئے ایک ماہ کی چھٹی مع تنخواہ دیتی ہے، اور
پہلا ہی جج فرض ہوتا ہے۔ میں صاحبِ حیثیت ہوں اور جج پر جانا چا ہتا ہوں۔ کیا میں
حکومتِ قطر کی جج چھٹیوں میں یا اپنی سالانہ چھٹیاں لئے کر جج پر جاؤں؟ کیا ان دونوں
چھٹیوں میں فرق سے ثواب میں فرق پڑے گا؟ میرے دوست نے حکومتِ قطر کی چھٹیوں
پر جج کیا ہے، اگر ثواب میں فرق ہوتو دوبارہ جج کرنے کے لئے تیارہوں۔
جسساگر قانون کی رُوسے چھٹی مل سکتی ہے اور اس کے لئے کسی غلط بیانی سے کا منہیں لینا

پڑتا ہے توج کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ سر

حکومت کی اجازت کے بغیر حج کوجانا

س.....حکومت کی پابندی کے باوجود جولوگ چوری لیعنی غلط راستوں سے جج کرنے جاتے ہیں اور جج بھی نفلی کرتے ہیں،ان کے بارے میں کیارائے ہے؟

ج ..... حکومت کے قانون کی خلاف ورزی میں ایک توعز ّت کا خطرہ ہے کہا گر پکڑے گئے تو بعض اوقات میقات سے بغیر إحرام کے جانا پڑتا ہے، جس سے دَم لازم آتا ہے۔ اگر قانونی گرفت اوراً حکام شرعیہ کی خلافت کا خطرہ نہ ہوتب تو مضا کقتہ بیں ور نہ نفلی حج کے لئے قانونی گرفت اوراً حکام شرعیہ کی مخالفت کا خطرہ نہ ہوتب تو مضا کقتہ بیں ور نہ نفلی حج کے لئے

وبال سرلینا ٹھیکنہیں۔ م

ر شوت کے ذریعی سعودی عرب میں ملازم کا والدین کو حج کرانا س.....ایک شخص ملک سے باہر کمانے کے لئے کوشش کرتا ہے اورکسی (ریکروٹنگ ایجنسی) یا ادارے کوبطور رشوت دس یا بارہ ہزار روپے دے کر سعودی ریال کمانے جاتا ہے، وہ ایک



إهريته





سال یا دوسال کے بعداسیانسرشپ اسکیم کے تحت اپنے والد یا والدہ کو حج کراتا ہے،اس سلسلے میں یہ بتائیں کہ کیا اس طرح کا حج اسلام کے عین مطابق ہے؟ کیونکہ وہ شخص محت کرکے تو کما تا ہے مگر جس طریقے سے وہ باہر گیا ہے یعنی رشوت دے کرتو اس کے والدین کا حج قبول ہوگا بانہیں؟

ج .....رشوت دے کر ملازمت حاصل کرنا ناجائز ہے، مگر ملازمت ہوجانے کے بعداپی محنت سے اس نے جورو پید کمایا وہ حلال ہے، اوراس سے حج کرنا یا اپنے والدین اور دیگر اعزّہ کو حج کرانا جائز ہے۔

خودکوسی دُوسرے کی بیوی ظاہر کرکے فج کرنا

س.....میرامسکله دراصل کچھ یول ہے کہ میرا نام محمد اکرم ہے، میرا ایک دوست جس کا نام محمد اشرف ہے۔ اب میر ے دوست یعنی محمد اشرف کا کچھ تھوڑ اسا جھٹڑ ااپنے گفیل کے ساتھ تھا، لہندااس نے اپنی بیوی کو بہاں جج پر بلا ناتھا، سواس نے میرے نام پر اپنی بیوی کو جج پر بلا ناتھا، سواس نے میرے نام پر اپنی بیوی کو جج پر بلا یا، لینی اس نے نکاح نامے پر بھی میرا نام کھوایا اور کاغذی کا روائی میں وہ میری ہی بیوی بن کر یہاں آئی، اب میں ہی اسے لینے ایئر پورٹ پر گیا، ایئر پورٹ سیکورٹی والوں نے میرا اقامہ دیھ کرمیری بیوی جان کر اس کو باہر آنے دیا (ایئر پورٹ سے)، اب عورت اپنے اصل خاوند کے پاس ہی ہے اور اس نے جج بھی کیا ہے۔ اب آپ یہ بنائیں کہ بیہ جج صحیح ہے میں کی اور کیا اگر بیغلط ہے اور گناہ ہے تو میں کس حد تک مجرم ہوں؟

ج.....فریضه برج تواس محتر مه کاادا هو گیا، مگر جعل سازی کے گناه میں نتیوں شریک ہیں، وہ دونوں میاں بیوی بھی اورآ ہے بھی۔









#### عمرہ، حج کابدل نہیں ہے

س .... اسلام کا پانچواں رُکن (صاحبِ استطاعت کے لئے ) فریضہ جج کی ادائیگی کرنا فرض ہے۔ گرا کثر برنس پیشہ حضرات جب وہ اپنابرنس ٹرپ پورپ یاا مریکہ وغیرہ کا کرتے ہیں تو وہ لوگ واپسی میں یا جاتے ہوئے مکۃ المکرّ مہ جا کر عمرہ ادا کرتے ہیں، اوریہی حال یا کستان کےاعلیٰ افسران کا ہے جوحکومت کےخرچ پر پورپ وغیرہ برائےٹریننگ یا حکومت کے کسی کام سے جاتے ہیں تووہ حضرات بھی واپسی میں عمرہ ادا کر کے آتے ہیں،مگر فریضہ جج ادا کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔غالبًا ان کا خیال ہے کہ عمرہ ادا کرنا حج کانعم البدل ہے۔ عرض کرنے کا مقصد ہے کہ عمرہ ادا کرنے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیا عمرہ ادا کرنا حج کالغم البدل ہے؟

ح..... پورپ وامریکہ جاتے آتے ہوئے اگر عمرہ کی سعادت نصیب ہوجائے تو عمرہ تو كرلينا چاہئے، كين عمره، حج كابدل نہيں ہے۔جس تخص يرجج فرض مو، اس كا حج كرنا ضروری ہے محض عمرہ کرنے سے فرض ادانہیں ہوگا۔

# عمرہاورقربانی کے لئے عقیقہ شرط نہیں

س.....کیا وہ مخض عمرہ کرسکتا ہے جس کا عقیقہ نہیں ہوا ہو؟ اوراس طرح کیا وہ شخص قربانی كرسكتا ہے جس كاعقیقہ نہ ہوا ہو؟ كيونكہ ہم گزشتہ چارسالوں سے اللہ كے فضل وكرم سے قربانی کررہے ہیں، جبکہ ہم میں ہے کسی کا بھی عقیقہ نہیں ہوا۔ اور میرے بڑے بھائی پچھلے سال سعودی عرب نوکر پر گئے تھے، اللہ تبارک وتعالیٰ نے ان پر رحم فر مایا اور خانۂ کعبہ کی زیارت سے مع عمرہ کے اسی عیدالفطر پرمشرف فرمایا۔









فبلديار



ج....عقیقے کا ہونا قربانی اور عمرہ کے لئے کوئی شرطنہیں،اس لئے جس کا عقیقہ نہیں ہوااس کی قربانی اور عمرہ صحیح ہے۔

> احرام باندھنے کے بعداگر بیاری کی وجہ سے عمرہ نہ کرسکے تواس کے ذمہ عمرہ کی قضااور دَم واجب ہے

س....عمرہ کے لئے میں نے ۲۷ رمضان المبارک کوجدہ سے اِحرام باندھا، کین میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئے تھی، میں بالکل چل نہیں سکتا تھا، اور مجھے زندگی بھرافسوں رہے گا کہ میں ۲۷ رمضان المبارک کوعمرہ ادانہ کرسکا اور میں نے وہ اِحرام عمرہ ادا کرنے کے بغیر کھول دیا۔ میں نے مجبوری سے عمرہ ادا نہیں کیا، اس گناہ کی بخشش کس طرح ہو سکتی ہے؟ کھول دیا۔ میں نے دمہ اِحرام تو ڑ دینے کی وجہ سے دَم بھی واجب ہے اور عمرہ کی قضا بھی لازم ہے۔

ذى الحجمين حج سے بل كتن عمرے كئے جاسكتے ہيں؟

س .....ایام جے سے قبل (مراد کیم تا ۸رذی الحجہ ہے) لوگ جب وطن سے إحرام باندھ کر جاتے ہیں تو ایک عمرہ کرنے کے بعد فارغ ہوجاتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ وہ اس دوران مزید عمر کر سکتے ہیں یانہیں؟

ج سے فرید عمر نہیں کرنے چاہئیں، فج سے فارغ ہوکر کرے، فج سے پہلے طواف جتنے چاہے کرتارہے۔

يوم عرفہ سے لے کرسار ذی الحجہ تک عمرہ کرنا مکروہ تحریمی ہے

س....میرے دوستوں کا کہنا ہے کہ حج کے اہم رُکن یو مِعرفہ سے لے کر۱۳ ارذی الحجبہ تک عمرہ کرناممنوع ہے،اگرممنوع ہے تواس کی کیاوجہ ہے؟ قر آن وحدیث کی روشنی میں

ج ..... یو مِعرفہ سے ۱۳ رذ والحجہ تک پانچ دن حج کے دن ہیں ،ان دنوں میں عمرہ کی اجازت نہیں ،اس لئے عمرہ ان دنوں میں مکرو وتحریمی ہے۔



۲۲

إهريته



عمره كاايصال ثواب

س.....ا گرکوئی شخص عمره کرتے وقت دِل میں بینیت کرے کہاس عمره کا ثواب میرے فلال دوست یارشتہ دار کے نام لکھ دیا جائے تو کیا ارستہ دار کے نام لکھ دیا جائے تو کیا ایسا ہوسکتا ہے؟

ج.....جس طرح دُوسرے نیک کاموں کا ایصالِ ثواب ہوسکتا ہے، عمرہ کا بھی ہوسکتا ہے۔ والدہ مرحومہ کوعمرہ کا ثواب کس طرح پہنچایا جائے ؟

س..... شوال کے مہینے میں ایک عمرہ اپنی والدہ مرحومہ کی طرف سے کرنے کا ارادہ ہے، میں عمرہ اپنی طرف کروں؟ اس کا کیا عمرہ اپنی طرف کروں؟ اس کا کیا طرف کروں؟ اس کا کیا طریقته کار ہوگا اور نیت کس طرح کی جائے گی؟

ج.....دونوں صورتیں میچے ہیں، آپ کے لئے آسان بیہ ہے کہ عمرہ اپنی طرف سے کرکے تواب ان کو بخش دیں، اور اگران کی طرف سے عمرہ کرنا ہوتو احرام باندھتے وقت بینیت کریں کہ:''اپنی والدہ مرحومہ کی طرف سے عمرہ کا إحرام باندھتا ہوں، یا اللہ! بی عمرہ میرے لئے آسان فر مااور میری والدہ کی طرف سے اس کو قبول فرما۔''

ملازمت كاسفراورعمره

س.....ہم لوگ نوکری کے سلسلے میں سعودی عرب آئے اور جدہ میں اُٹرے اور پھرایک ہزار میل دورکام کے لئے چلے گئے ۔اس میں ہمیں پہلے عمرہ کرنا چاہئے تھایا کہ بعد میں؟

ج..... چونکہ آپ کا بیسفر عمرہ کے لئے نہیں تھا، بلکہ ملازمت کے لئے تھا، اس لئے آپ جب بھی جا ہیں عمرہ کر سکتے ہیں، پہلے عمرہ کرنا آپ کے لئے ضروری نہیں تھا،خصوصاً جبکہ اس

وفت آپ کومکہ مکر مہ جانے کی اجازت ملنا بھی دُ شوار تھا۔

کیا حج کے مہینے میں عمرہ کرنے والا اور عمرے کرسکتا ہے؟ س.....ایک شخص نے اَشہرِ حج میں جا کرعمرہ ادا کیا،اب وہ حج تک وہاں گھہرتا ہے تو کیااس دوران وہ مزید عمرے کرسکتا ہے؟

ح ....متمتع کے لئے حج وعمرہ کے درمیان اور عمرے کرنا جائز ہے۔

ra

(ەفېرست دە)





# حج وعمره كى إصطلاحات

(جی کے مسائل میں بعض عربی الفاظ استعال ہوتے ہیں، بعض احباب کا تقاضا ہے کہ شروع میں ان کے معنی لکھ دیئے جائیں، اس کئے ''معلم الحجاج'' سے قتل کر کے چند الفاظ کے معنی لکھے جاتے ہیں۔)

اِسْلَام :.....جمِراً سود کو بوسه دینا اور ہاتھ سے چھونا یا حجرِاً سود اور رُکنِ بمانی کو

صرف ہاتھ لگانا۔

اِضطباع: ..... اِحرام کی جادر کو داہنی بغل کے پنچے سے نکال کر بائیں کندھے پرڈالنا۔

آ فاقی:..... وہ شخص ہے جو میقات کی حدود سے باہر رہتا ہو، جیسے ہندوستانی، یا کستانی،مصری،شامی،عراقی اوراریانی وغیرہ۔

اً ما مِ تشریق :..... ذوالحجه کی گیار ہویں ، بار ہویں اور تیر ہویں تاریخین "ایام تشریق" کہلاتی ہیں۔ کیونکہ ان میں بھی (نویں اور دسویں ذوالحجہ کی طرح) ہرنما زفرض کے بعد "تکبیرتشریق" بڑھی جاتی ہے، یعنی: "الله اکبو، الله اکبو لا الله الا الله والله اکبو الله اکبو ولله الحمد"۔

> أيام نحر:.....وس ذى الحجب بارہويں تك -إفراد:.....صرف حج كاإحرام باندھنااورصرف حج كے افعال كرنا ـ تشبيح:......"سبحان الله" كہنا ـ











تمتع .....ج كے مہینوں میں پہلے عمرہ کرنا چراسی سال میں فج كاإحرام باندھ كر فج كرنا۔

تلبييه:.....لبيك بوري پڙهنا۔

تهليل:....."لا إله الا الله" يره صنا-

جمرات یا جمار:....منیٰ میں تین مقام ہیں جن پر قبر آ دم ستون ہے ہوئے ہیں، یہاں پرکنگریاں ماری جاتی ہیں۔ان میں سے جومسجدِ خیف کے قریب مشرق کی طرف

ہےاس کو' جمرة الأولیٰ'' کہتے ہیں،اوراس کے بعد مکہ مکر ّمہ کی طرف چے والے کو' جمرة الوطلیٰ'،

اوراس کے بعدوالے کو''جمرۃ الکبریٰ''اور''جمرۃ العقبہ''اور''جمرۃ الأخریٰ'' کہتے ہیں۔

رَ مل:.....طواف کے پہلے تین پھیروں میں اکڑ کرشانہ ہلاتے ہوئے قریب

قریب قدم ر کھ کر ذرا تیزی سے چلنا۔

رَ مِي:....كنكريان يُصِيْكنا\_

زم زم:....مسجدِ حرام میں بیت اللہ کے قریب ایک مشہور چشمہ ہے جو اَب کنویں کی شکل میں ہے، جس کوحق تعالی نے اپنی قدرت سے اپنے نبی حضرت اساعیل علیہ السلام اوران کی والدہ کے لئے جاری کیا تھا۔

سعی: ..... صفااور مروه کے درمیان مخصوص طریق سے سات چکراگانا۔

شوط:....ایک چکربیت الله کے جاروں طرف لگانا۔

صفا:..... بیت اللہ کے قریب جنوبی طرف ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے جس سے سعی شروع کی جاتی ہے۔

طواف: ..... بيت الله كي جارول طرف سات چكر مخصوص طريق سے لگانا۔

عمره: ..... جلّ ياميقات سے إحرام با ندھ كربيت اللّه كاطواف اور صفاوم وہ

عرفات یا عرفه:..... مکه کرتمه سے تقریباً ومیل مشرق کی طرف ایک میدان



<u>مر</u>

المرتب





ہے جہاں پر حاجی لوگ نویں ذی الحجہ کو تھر تے ہیں۔

قران:.....ج اورعمره دونول كاإحرام ايك ساتھ باندھ كرپہلے عمره كرنا پھر ج كرنا۔

قارِن: ....قران كرنے والا

قرن:.....که کرّمه ہے تقریباً ۲۲ میل پرایک پہاڑ ہے، نجد، یمن اورنجد حجاز اور

نجدتہامہ ہے آنے والوں کی میقات ہے۔

قصر:.....بال كتروانا\_

محرم:.....إحرام باندھنے والا۔

مفرِد:.....ج كرنے والا، جس نے ميقات سے اكيلے فج كاإحرام باندها ہو۔

میقات: .....وه مقام جہاں سے مکه کرتمہ جانے والے کے لئے إحرام باندھنا

واجب ہے۔

جحفه: ....رابغ كقريب مكه كرتمه سيتين منزل برايك مقام ب، شام

ہے آنے والوں کی میقات ہے۔

جنّت المعللي: .....كه مرّمه كا قبرستان ـ

جبلِ رَحمت: ....عرفات میں ایک بہاڑے۔

حجرِ اَسود:....سیاہ پھر، یہ جنت کا پھر ہے، جنت سے آنے کے وقت دُودھ کی مانندسفیدتھا،لیکن بی آدم کے گناہوں نے اس کوسیاہ کردیا۔ یہ بیت اللہ کے مشرقی جنو بی گوشے میں قدِ آدم کے قریب اُونچائی پر بیت اللہ کی دیوار میں گڑا ہوا ہے،اس کے چاروں طرف چاندی کا حلقہ چڑھا ہوا ہے۔

حرم: ......که مرسمہ کے جاروں طرف کچھ دُورتک زمین''حرم'' کہلاتی ہے،اس کی حدود پرنشانات گئے ہوئے ہیں،اس میں شکار کھیلنا، درخت کا ٹنا، گھاس جانور کو چرانا حرام ہے۔



<u>۳۸</u>

إهرات ا







حلق: .....مركے بال منڈانا۔

حطیم: ..... بیت الله کی شالی جانب بیت الله سے متصل قد آدم دیوار سے پچھ حصہ زمین کا گھر اہوا ہے، اس کو' حطیم' اور' حظیر ہ' بھی کہتے ہیں۔ جنابِ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو نبوّت ملنے سے ذرا پہلے جب خانۂ کعبہ کو قریش نے تعیر کرنا چاہا تو سب نے یہ انفاق کیا کہ حلال کمائی کا مال اس میں صرف کیا جائے ، لیکن سرمایہ کم تھا اس وجہ سے شال کی جانب اصل قدیم بیت الله میں سے تقریباً چھ گزشری جگہ چھوڑ دی، اس چھٹی ہوئی جگہ کو جانب اصل قدیم بیت الله میں سے تقریباً چھ گزشری کے قریب ہے، اب پچھا حاطہ زا کہ بنا ہوا ہے۔ دم نے ہیں۔ اصل ' حطیم' چھ گزشری کے قریب ہے، اب پچھا حاطہ زا کہ بنا ہوا ہے۔ دم نے ہیں۔ احرام کی حالت میں بعضے ممنوع افعال کرنے سے بکری وغیرہ ذی کے کرنی واجب ہوتی ہے، اس کو' دَم' کہتے ہیں۔

فوالحلیفه: سیای جگه کانام ہے، مدینه منوّره سے تقریباً چومیل پرواقع ہے، مدینه منوّره کے تقریباً چومیل پرواقع ہے، مدینه منوّره کی طرف سے مکه مرّمه آنے والوں کے لئے میقات ہے، اسے آج کل' میر علی'' کہتے ہیں۔

ذات عرق: الله مقام كانام ہے جوآج كل ويران ہوگيا، مكه كرتمه سے تقريباً تين روز كى مسافت پرہ، عراق سے مكه كرتمه آنے والوں كى ميقات ہے۔ رُكنِ بِمانى: الله كے جنوب مغربی گوشے كو كہتے ہیں، چونكه بير يمن كى حانب ہے۔

مطاف:.....طواف کرنے کی جگہ جو بیت اللہ کے جپاروں طرف ہے اوراس میں سنگ ِمرمرلگا ہواہے۔

مقامِ ابراہیم: .....جنتی پھر ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پر کھڑے ہوکر بیت اللہ کو بنایا تھا، مطاف کے مشرقی کنارے پر منبراورزم زم کے درمیان ایک جالی دار قبے میں رکھا ہوا ہے۔

ملتزم:....جرِ اَسوداور بیت الله کے دروازے کے درمیان کی دیوارجس پرلیٹ کردُ عامانگنامسنون ہے۔



ا مارست ا





مسجدِ خیف :....منی کی بڑی مسجد کانام ہے، جومنی کی شالی جانب میں پہاڑ سے

مسجد نمرہ: ....عرفات کے کنارے پرایک مسجد ہے۔

مدعی :..... وُعا ما نگنے کی جگہ، مراد اس سے مسجدِ حرام اور مکہ مکرّمہ کے قبرستان کے درمیان ایک جگہ ہے جہاں دُعا مانگنی مکہ کر ّمہ میں داخل ہونے کے وقت مستحب ہے۔ مز دلفہ: ....منی اور عرفات کے درمیان ایک میدان ہے جومنی سے تین میل مشرق کی طرف ہے۔

محسو: ....مزدلفه سے ملاہواایک میدان ہے جہاں سے گزرتے ہوئے دوڑ کر نکلتے ہیں،اس جگہا صحاب فیل پر جھول نے بیت اللہ پر چڑھائی کی تھی عذاب نازل ہوا تھا۔ مروہ:..... بیت اللہ کے شرقی شالی گوشے کے قریب ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے جس پر سعی ختم ہوتی ہے۔

میلین اخضرین:.....صفا اور مروہ کے درمیان مسجرِ حرام کی دیوار میں دوسبر میل لگے ہوئے ہیں،جن کے درمیان سعی کرنے والے دوڑ کر چلتے ہیں۔

موقف: ..... کھرنے کی جگہ، جج کے افعال میں اس سے مرادمیدانِ عرفات یا

مزدلفہ میں مظہرنے کی جگہ ہوتی ہے۔

ميقاني:....ميقات كاريخ والا

وقوف: ..... كمعنى هرنا، اور أحكام حج مين اس سے مراد ميدانِ عرفات يا مز دلفه میں خاص وقت میں گھہرنا۔

مدی:....جوجانورهاجی حرم میں قربانی کرنے کوساتھ لے جاتا ہے۔ يم عرفه: .....نوين ذوالحجه، جس روزج هوتا ہے اور حاجی لوگ عرفات میں

يلملم :.....که مرسمه عي جنوب کی طرف دومنزل پرايک پهار سے،اس کوآج کل ''سعدیہ'' بھی کہتے ہیں، یہ بمن اور ہندوستان اور پاکستان سے آنے والول کی میقات ہے۔

۵٠

إهرات ا





# مج كرنے والوں كے لئے ہدايات

س .....اسلام کے ارکان میں حج کی کیا اہمیت ہے؟ لاکھوں مسلمان ہرسال حج کرتے ہیں، پھر بھی ان کی زندگیوں میں دِینی انقلاب نہیں آتا،اس کی کیا وجہ ہے؟ اس موضوع پر روشنی ڈالئے۔

پ کے ۔ ج....ج ، اسلام کاعظیم الثان رُکن ہے۔اسلام کی تکمیل کا اعلان جمۃ الوداع کے موقع پر ہوا،اور جج ہی سے ارکانِ اسلام کی تکمیل ہوتی ہے۔احادیثِ طیبہ میں جج وعمرہ کے فضائل بہت کثرت سے ارشادفرمائے گئے ہیں۔

ایک حدیث میں ہے کہ:

"قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حَجَّ لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أُمُّه. متفق عليه."

(مثَوَّة ص: ۲۲۱)

ترجمہ: ...... 'جس نے محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے ج کیا، پھراس میں نہ کوئی فخش بات کی اور نہ نا فرمانی کی، وہ ایسا پاک صاف ہوکر آتا ہے جبیباولا دت کے دن تھا۔''

ایک اور حدیث میں ہے کہ:

"سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيُّ العمل أفضل؟ قال: ايمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حَجّ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حَجّ مبرورٌ. متفق عليه."









ترجمہ:..... "آنخضرت صلی الله علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ فرمایا: الله تعالی اوراس کے رسول پر ایمان لانا عرض کیا گیا: اس کے بعد؟ فرمایا: الله تعالی کی راہ میں جہاد کرنا عرض کیا گیا: اس کے بعد؟ فرمایا: حج مبرور۔ " ایک اور حدیث میں ہے کہ:

"قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة الى العمرة كفّارة لما بينهما، والحجّ المبرور ليس له جزاءٌ الا الجنّة. متفق عليه."

ترجمہ:.....''ایک عمرہ کے بعد دُوسراعمرہ درمیانی عرصے کے گناہوں کا کفارہ ہے،اور حج مبرور کی جزاجنت کے سوا پچھاور ہو ہی نہیں عتی ''

ایک اور حدیث میں ہے کہ:

"وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فانهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفى الكيرُ خبث الحديد والذهب والفضّة وليس للحجّة المبرور ثوابٌ الا الجنّة."

(مشكوة ص:٢٢٢)

ترجمہ:......'' پے در پے حج وعمرے کیا کرو، کیونکہ یہ دونوں فقراور گناہوں سے اس طرح صاف کردیتے ہیں جیسے بھٹی لوہےاورسونے چاندی کے میل کوصاف کردیتی ہے،اور حج مبرور کا ثواب صرف جنت ہے۔''

جے، عشقِ الہی کا مظہر ہے، اور بیت الله شریف مرکزِ تجلیاتِ الہی ہے، اس کئے بیت الله شریف کی زیارت اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہِ عالی میں حاضری ہرمؤمن





إهرات ا





کی جانِ تمنا ہے، اگر کسی کے دِل میں یہ آرزو چٹکیاں نہیں لیتی تو سمجھنا چاہئے کہ اس کے ایمان کی جڑیں خشک ہیں۔

ایک اور حدیث میں ہے کہ:

"وعن على قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ملك زادًا وراحلةً تبلغه الى بيت الله ولم يحجّ فلا عليه أن يموت يهوديًّا أو نصرانيًّا .... الخ." (مشكوة ص:٢٢٢)

ترجمہ:.....''جوشخص بیت اللہ تک پینچنے کے لئے زاد و راحلہ رکھتا تھااس کے باد جوداس نے جج نہیں کیا، تواس کے حق میں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ یہودی یا نصرانی ہوکر مرے۔'' ایک اور حدیث میں ہے کہ:

"وعن أبى أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يمنعه من الحجّ حاجة ظاهرةٌ أو سلطانٌ جائرٌ أو مرضٌ حابسٌ فمات ولم يحجّ، فليمت ان شاء يهوديًّا وان شاء نصرانيًّا." (مشكوة ص:٢٢٢) ترجمه:....."جس شخص كو حج كرنے سے نه كوئى ظاہرى عاجت مانع تقى، نه سلطانِ جائر اور نه بيارى كاعذر تھا، تو اسے اختيار عاجت مانع تھى، نه سلطانِ جائر اور نه بيارى كاعذر تھا، تو اسے اختيار عيد خواه يهودى هوكر مرے يا نصرانی هوكر۔"

ذرائعِ مواصلات کی سہولت اور مال کی فراوانی کی وجہ سے سال بہ سال حجابِ کرام کی مردم شاری میں اضافہ ہور ہا ہے، لیکن بہت ہی رنج وصدمہ کی بات ہے کہ فج کے انوار و برکات مدہم ہوتے جارہے ہیں، اور جوفوائد وثمرات فج پر مرتب ہونے چاہئیں ان سے اُمت محروم ہور ہی ہے۔ اللہ تعالی کے بہت تھوڑ ہے بندے ایسے رہ گئے ہیں جوفریضہ کج کواس کے شرائط و آ داب کی رعایت کرتے ہوئے ٹھیک ٹھیک بھالاتے ہوں، ورنہ اکثر









حاجی صاحبان اپنا جج غارت کر کے '' نیکی برباد، گناہ لازم'' کا مصداق بن کرآتے ہیں۔ نہ جج کا صحیح مقصدان کا ملح نظر ہوتا ہے، نہ جج کے مسائل وا حکام سے آئیں واقفیت ہوتی ہے، نہ بیسے کھتے ہیں کہ جج کیسے کیا جاتا ہے؟ اور نہ ان پاک مقامات کی عظمت و حرمت کا پورا لحاظ کرتے ہیں، بلکہ اب تو ایسے مناظر دیکھنے میں آرہے ہیں کہ جج کے دوران محرّمات کا ارتکاب ایک فیشن بن گیا ہے، اور بیائمت گناہ کو گناہ مانے کے لئے بھی تیار نہیں، انسا للله و انسا الیه د اجعون! ظاہر ہے کہ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اُحکام سے بعاوت کرتے ہوئے کیا جائے، وہ انوار و برکات کا کس طرح حامل ہوسکتا ہے؟ اور رحمت ِ خداوندی کوکس طرح متوجہ کرسکتا ہے؟

سب سے پہلے تو حکومت کی طرف سے درخواست جج پرفوٹو چسپاں کرنے کی پخ لگادی گئی ہے، اورغضب پرغضب اور شم بالائے شم مید کہ پہلے پردہ نشین مستورات اس قید سے آزاد تھیں، لیکن' نفاذِ اسلام' کے جذبے نے اب ان پر بھی فوٹو وَں کی پابندی عائد کردی ہے، پھر حجاج کرام کی تربیت کے لئے'' جج فلمیں' دِکھائی جاتی ہیں۔ جس عبادت کا آغاز فوٹو اور فلم کی لعنت سے ہو، اس کا انجام کیا پچھ ہوگا یا ہوسکتا ہے؟ اور چونکہ حاجی صاحبان برعم خود جے فلمیں دیکھ کر جج کرنا سیکھ جاتے ہیں اس لئے نہ انہیں مسائل جج کی کسی کتاب کی ضرورت کا احساس ہوتا ہے اور نہ کسی عالم سے مسائل سیجھنے کی ضرورت محسوں ہوتی ہے، نتیجہ بیکہ جس کے جی میں جوآتا ہے کرتا ہے۔

حاجی صاحبان کے قافلے گھر سے رُخصت ہوتے ہیں تو پھولوں کے ہار پہننا کو یا جی کالازمہ ہے کہ اس کے بغیر حاجی کا جانا ہی معیوب ہے۔ چلتے وقت جوخشیت و تقویٰ مقوق کی ادائیگی ، معاملات کی صفائی اور سفر شروع کرنے کے آ داب کا اہتمام ہونا چاہئے ، اس کا دُوردُ ور کہیں نشان نظر نہیں آتا۔ گویا سفر مبارک کا آغاز ہی آ داب کے بغیر محض معمود و نمائش اور ریا کاری کے ماحول میں ہوتا ہے۔ اب ایک عرصہ سے صدر مملکت ، گورزیا عالیٰ حکام کی طرف سے جہاز پر حاجی صاحبان کو الوداع کہنے کی رسم شروع ہوئی ہے، اس موقع پر بینڈ باجے، فوٹوگرافی اور نعرہ بازی کا سرکاری طور پر ''اہتمام'' ہوتا ہے۔غور فرمایا









جائے کہ بیا کتنے محرّمات کا مجموعہ ہے...!

سفرِ ج کے دوران نماز باجماعت تو کیا، ہزاروں میں کوئی ایک آ دھ حاجی الیہ اہوتا ہوگا جس کواس کا پورا پورا احساس ہوتا ہو کہ اس مقدس سفر کے دوران کوئی نماز قضا نہ ہونے پائے، ورنہ حجاج کرام تو گھر سے نمازیں معاف کرا کر چلتے ہیں، اور بہت سے وقت بے وقت جسے بن پڑے پڑھ لیتے ہیں۔گرنمازوں کا اہتمام ان کے نزدیک کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتا بلکہ بعض تو حرمین شریفین پہنچ کر بھی نمازوں کے اوقات میں بازاروں کی رونق دوبالا کرتے ہیں۔قرآنِ کریم میں جج کے سلسلے میں جواہم ہدایت دی گئی ہے وہ ہے:

'' جج کے دوران نہ خش کامی ہو، نہ تھم عدولی اور نہ اڑائی جھڑا۔''
اوراحادیث طیبہ میں بھی جج مقبول کی علامت یہی بتائی گئی ہے کہ:'' وہ فخش کلامی
اور نافر مانی سے پاک ہو۔''لیکن حاجی صاحبان میں بہت کم لوگ ایسے ہیں جوان ہدایات کو
پیشِ نظر رکھتے ہوں اور اپنے جج کوغارت ہونے سے بچاتے ہوں۔گانا بجانا اور داڑھی
منڈ انا، بغیر کسی اختلاف کے حرام اور گناو کبیرہ ہیں۔لین حاجی صاحبان نے ان کو گویا
گناہوں کی فہرست ہی سے خارج کردیا ہے، جج کا سفر ہور ہا ہے اور بڑے اہتمام سے
داڑھیاں صاف کی جارہی ہیں، اور ریڈ یواورٹیپ ریکارڈ رسے نغمے سنے جارہے ہیں، انا للله
دا جعون!

اس نوعیت کے بیسیوں گناہ کہیرہ اور ہیں جن کے حاجی صاحبان عادی ہوتے ہیں اور خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں جاتے ہوئے بھی ان کونہیں چھوڑتے ۔ حاجی صاحبان کی یہ حالت دیکھ کر ایسی افزیت ہوتی ہے جس کے اظہار کے لئے موزوں الفاظ نہیں ملتے۔ اسی طرح سفر جج کے دوران عورتوں کی بے جابی بھی عام ہے، بہت سے مردوں کے ساتھ عورتیں بھی دورانِ سفر بر ہنہ ہر نظر آتی ہیں، اور غضب سے ہے کہ بہت سی عورتیں شری محرَم کے بغیر سفر جج پر چلی جاتی ہیں اور جھوٹ موٹ کسی کومحرَم کھوادیتی ہیں۔ اس سے جو گندگی پھیلتی ہے وہ ''اگر گویم زبان سوز د''کی مصداق ہے۔

جہاں تک اس ارشاد کا تعلق ہے کہ: '' جج کے دوران لڑائی جھگڑا نہیں ہونا









چاہئے''،اس کا منشایہ ہے کہ اس سفر میں چونکہ ہجوم بہت ہوتا ہے اور سفر بھی طویل ہوتا ہے، اس لئے دورانِ سفر ایک دُوسرے سے نا گواریوں کا پیش آنا اور آپس کے جذبات میں تصادم کا ہونا یقینی ہے،اورسفر کی نا گوار بوں کو بر داشت کرنا اورلوگوں کی اذیتوں پر برافروختہ نہ ہونا بلکھ کل سے کام لینا یہی اس سفر کی سب سے بڑی کرامت ہے۔اس کاحل یہی ہوسکتا ہے کہ ہرحاجی اپنے رفقاء کے جذبات کا احتر ام کرے، دُوسروں کی طرف سے اپنے آئینۂ دِل کوصاف وشفاف ر کھے،اوراس راستے میں جونا گواری بھی پیش آئے،اسے خندہ پیشانی سے برداشت کرے۔خوداس کا پورااہتمام کرے کہاس کی طرف سے کسی کوذرا بھی اذیت نہ پنچےاور دُوسروں سے جواذیت اس کو پنچے اس پرکسی رَدِّعمل کا اظہار نہ کرے۔ دُوسروں کے لئے اپنے جذبات کی قربانی دینااس سفرمبارک کی سب سے بڑی سوغات ہے، اوراس دولت کے حصول کے لئے بڑے مجاہدے وریاضت اور بلند حوصلے کی ضرورت ہے، اور بید چیزامل الله کی صحبت کے بغیر نصیب نہیں ہوتی۔

عاز مین جج کی خدمت میں بڑی خیرخواہی اورنہایت دِل سوزی سے گزارش ہے کہا ہے اس مبارک سفر کوزیادہ سے زیادہ برکت وسعادت کا ذریعہ بنانے کے لئے مندرجہ ذيل معروضات كوييش نظر ركھيں:

\* :..... چونکه آپ محبوبِ حقیقی کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں،اس لئے آپ کے اس مقدس سفر کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، اور شیطان آپ کے اوقات ضائع کرنے کی کوشش کرے گا۔

\*:....جس طرح سفر حج کے لئے ساز وسامان اور ضروریاتِ سفرمہیا کرنے کا اہتمام کیا جاتا ہے،اس سے کہیں بڑھ کر حج کے اُحکام ومسائل سکھنے کا اہتمام ہونا چاہئے۔ اورا گرسفر سے پہلے اس کا موقع نہیں ملاتو کم از کم سفر کے دوران اس کا اہتمام کرلیا جائے کہ کسی عالم سے ہرموقع کے مسائل یو چھ یو چھ کران پڑمل کیا جائے۔اس سلسلے میں مندرجہ ذیل کتابیں ساتھ رہنی جائیں اوران کا بار بار مطالعہ کرنا جاہئے ،خصوصاً ہر موقع پراس سے متعلقه حصے کا مطالعہ خوب غور سے کرتے رہنا جا ہے ، کتابیں یہ ہیں:











ا:..... 'فضائلِ جَح ''از حضرت شِخ الحديث مولا نامحمد ذكريا نوّرالله مرقدهٔ ـ ا:..... ' آپ جج كيسے كريں؟ ''ازمولا نامحه منظور نعمانی مدخلهٔ ـ سو:..... ' معلم الحجاج ''ازمولا نامفتی سعیدا حمد مرحوم ـ

اس مبارک سفر کے دوران تمام گناہوں سے پر ہیز کریں اور عمر بھر کے لئے گناہوں سے بہتے کاعزم کریں، اوراس کے لئے حق تعالیٰ شانہ سے خصوصی دُعا کیں بھی مانگیں۔ یہ بات خوب اچھی طرح ذہن میں رہنی چا ہئے کہ جِح مقبول کی علامت ہی ہہہ ہہ کہ جج کے بعد آدی کی زندگی میں دِین انقلاب آ جائے۔ جو خص جج کے بعد بھی بدستور فرائض کا تارک اور ناجا کز کاموں کا مرتکب ہے، اس کا حج مقبول نہیں۔ آپ کا زیادہ سے زیادہ وقت حرم شریف میں گزرنا چا ہئے، اور سوائے اشد ضرورت کے بازاروں کا گشت قطعاً نہیں ہونا چاہئے۔ دُنیا کاسازوسا مان آپ کومہنگا ستا، اچھا بُراا پنے وطن میں بھی بل سکتا ہے، کین حرم شریف سے میسر آنے والی سعادتیں آپ کو کسی دُوسری جگہ میسر نہیں آئیں گی۔ وہاں شریف سے میسر آنے والی سعادتیں آپ کو کسی دُوسری جگہ میسر نہیں آئیں گی۔ وہاں خریداری کا اہتمام نہ کریں، خصوصاً وہاں سے ریڈ یو، ٹیلیویژن، ایسی چیزیں لانا بہت ہی خریداری کا اہتمام نہ کریں، خصوصاً وہاں سے ریڈ یو، ٹیلیویژن، ایسی چیزیں لانا بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ کسی زمانے میں جج وعمرہ اور تھجور اور آپ زم زم، حرمین شریفین کی سوغات تھیں۔ اور اب ریڈ یو، ٹیلیویژن ایسی ناپاک اور گندی چیزیں حرمین شریفین سے بطور تخدلائی جاتی ہیں۔

چونکہ جج کے موقع پراطراف وا کناف سے مختلف مسلک کے لوگ جمع ہوتے ہیں، اس لئے کسی کوکوئی عمل کرتا ہوا دیکھ کروہ عمل شروع نہ کردیں، بلکہ بیٹ حقیق کرلیں کہ آیا بیٹمل آپ کے حنفی مسلک کے مطابق صحیح بھی ہے یانہیں؟ یہاں بطور مثال دومسئلے ذکر کرتا ہوں۔

پ سے انسسنماز فجرسے بعد اِشراق تک اور نماز عصر کے بعد غروب آ فتاب تک دوگا نہ طواف پڑھنے کی اجازت نہیں ،اسی طرح مکروہ اوقات میں بھی اس کی اجازت نہیں ،لیکن بہت سے لوگ دُوسروں کی دیکھادیکھی پڑھتے رہتے ہیں۔

۲:..... اِحْرَام کھولنے کے بغد سر کا منڈ واناافضل ہے، اورایسے لوگوں کے لئے آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بار دُعا فر مائی ہے، اور قینجی یامشین سے بال اُتر والینا



۵۷

ا مارست د





بھی جائز ہے۔ اِحرام کھو لنے کے لئے کم از کم چوتھائی سرکا صاف کرانا یا کرنا ضروری ہے، اس کے بغیر اِحرام نہیں کھاتا، لین بے ثارلوگ جن کوشچے مسئلے کاعلم نہیں ، وہ دُ وسروں کی دیکھا دیکھی کا نوں کے اُوپر سے چند بال کٹوالیتے ہیں اور سجھتے ہیں کہ انہوں نے اِحرام کھول لیا، حالانکہ اس سے ان کا اِحرام نہیں کھاتا اور کپڑے پہننے اور اِحرام کے منافی کام کرنے سے ان کے ذمہ دَم واجب ہوجا تا ہے۔ الغرض صرف لوگوں کی دیکھا دیکھی کوئی کام نہ کریں بلکہ اہل علم سے مسائل کی خوب تحقیق کرلیا کریں۔

# ج کے اقسام کی تفصیل اور اُسہل جج

س.... میں نے کسی مولانا سے سنا ہے کہ حج کی اقسام تین ہیں، نمبرا: قران، نمبر۲: تمتع، نمبر۳: إفراد - پوچھنا میہ ہے کہ ان نتیوں کی تعریف کیا ہے؟ میر سفتم کے حج ہوتے ہیں؟ اور ان میں افضل واسہل حج کون ساہے؟ جس پر حج فرض ہے وہ کون ساادا کرے؟ براومہر بانی تفصیل سے نتیوں کے اُحکام بھی واضح فرما کیں۔

ح ...... هِ قِران بیہ ہے کہ میقات سے گزرتے وقت هج اور عمر ہ دونوں کا اِکٹھا اِحرام باندھا جائے، پہلے عمرہ کے افعال ادا کئے جائیں، پھر جج کے ارکان ادا کئے جائیں، اور • ارذ والحجہ کو رمی اور قربانی کے بعد دونوں کا اِحرام اِکٹھا کھولا جائے۔

جِ منتع یہ ہے کہ میقات سے عمرہ کا اِحرام باندھا جائے، اور عمرہ کے افعال ادا کرکے اِحرام کھول دیا جائے، اور آٹھویں تاریخ کو جج کا اِحرام باندھا جائے اور • ارذ والحجہ کو رمی اور قربانی کے بعد اِحرام کھول دیا جائے۔

حجِ إفراديہ ہے كەمىقات سے صرف حج كارحرام باندھاجائے اور • ارذ والحجہ كور می كے بعد إحرام كھول دياجائے ، (اس صورت ميں قربانی واجب نہيں )۔

پہلی صورت افضل ہے، اور دُوسری اُسہل ہے، اور دُوسری صورت، تیسری سے افضل بھی ہے اوراَسہل بھی ، جس شخص پر حج فرض ہواس کے لئے بھی یہی تر تیب ہے۔







عمرہ کے بعد حج کون ساحج کہلائے گا؟

س..... میں شوال میں ہی ایک عمرہ اپنی طرف سے کروں گا،اس کے بعد حج کرنے کا ارادہ ہے،اس کی نیت کس طرح ہوگی؟ اور پیر حج کون سی قسم کا ہوگا؟

ہ ....نیت تو جس طرح الگ عمرہ کی اور الگ حج کی ہوتی ہے، اسی طرح ہوگی ، مسائل بھی وہی ، اسی طرح ہوگی ، مسائل بھی وہی ہیں البتہ یہ حج تمتع بن جائے گا اور • ارز والحجہ کوسر منڈ انے سے پہلے قربانی لا زم ہوگی جس کو'' زم تمتع'' کہتے ہیں۔

### حججتمتع كاطريقه

س.....ہم دونوں بہت پریشان ہیں، جب سے آپ کامشورہ مسلے کے ماتحت آیا تھا کہ حاجی حضرات کو چاہئے کہ علمائے وین سے سیھر کرج کریں، اس لئے آپ سے ہم پوچور ہے ہیں کہ آپ ذرا بتادیں بہت کا طریقہ کہ وہ پانچ دن ج کے کیسے گزاریں مع مسنون طریقے کے، اور کون سے عمل کوچھوڑ نے پر دَم آتا ہے؟ اس کو بھی وضاحت سے بتلا ئیں۔ ح..... ہت کا طریقہ یہ ہے کہ آپ میقات سے پہلے (بلکہ جہاز پر سوار ہونے سے پہلے) صرف عمرہ کا احرام باندھ لیں، مکہ مکر ہم پہنچ کر عمرہ کے ارکان (طواف اور سعی) اداکر کے احرام کھول دیں، اب آپ پر اِحرام کی کوئی پابندی نہیں۔ ۸ر ذوالحجہ کوئی جانے سے پہلے ج کا احرام باندھ لیں، اور عرفات و مزدلفہ سے واپس آکر ۱۰ ار ذوالحجہ کو پہلے بڑے شیطان کی کا اِحرام باندھ لیں، اور عرفات و مزدلفہ سے واپس آکر ۱۰ ار ذوالحجہ کو پہلے بڑے شیطان کی کریں، پھر قبل الی صاف کراکر (اور عورت اُنگل کے پورے کے برابر سر کے بال کا ہے لیے) اِحرام کھول دیں، پھر طواف زیارت کے لئے بیت اللہ شریف جائیں اور طواف کے بعد جج کی سعی کریں، اوراگر منی جائز ہے۔ اور طواف کے بعد جج کی سعی کریں، اوراگر منی جائز ہے۔

مجے کے مہینوں (شوال، ذی قعدہ، ذی الحجہ) میں عمرہ کرنے والے پر حج

س.....شوال، ذیقعده اور ذی الحجه، أشهرالج بین، مسئله بیه ہے کها گران مهینوں میں کوئی شخص



( فبرست ۱۰۰







عمرہ ادا کرتا ہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ جج بھی ادا کرے، اگر ہم شوال یا ذیقعدہ کے مہینے میں عمرہ ادا کرکے واپس الریاض آ جائیں (یعنی حدودِ حرم سے باہر آ جائیں) اور دوبارہ جج کے موقع پر جائیں تو اس وقت نیت جج تمتع کی ہوگی یا جج مفردکی؟ جج تمتع کے لئے دوبارہ عمرہ کی ضرورت ہوگی یا پہلاعمرہ ہی کافی ہوگا؟

ج.....آفاقی شخص اگراشہرائیج میں عمرہ کرکے اپنے وطن کولوٹ جائے تو دوبارہ اس کو جج یا عمرہ کے اپنے وطن کولوٹ جائے تو دوبارہ اس کو جج یا عمرہ کے لئے آنا ضروری نہیں ،اوراگروہ اسی سال جج بھی کر ہے تو اس پہلے عمرہ کی وجہ سے متمتع نہیں ہوگا، نہ اس کے ذمہ تمتع کا دَم لازم ہوگا، اگر ایساشخص تمتع کرنا چاہتا ہے تو اس کو دوبارہ عمرہ کا اِحرام باندھ کرآنا ہوگا۔

تجبدل

مج بدل کی شرائط

س..... هِجِ بدل کی کیا شرائط ہیں؟ کیا سعودی عرب میں ملازم شخص بکسی پاکستانی کی طرف سے هج کرسکتا ہے یا کنہیں؟

ج .....جس شخص پر جج فرض ہواوراس نے ادائیگی جج کے لئے وصیت بھی کی تھی تواس کا جج بدل اس کے وطن سے ہوسکتا ہے، سعودی عرب سے جائز نہیں ہے۔البتہ اگر بغیر وصیت کے یا بغیر فرضیت کے کوئی شخص اپنے عزیز کی جانب سے جج بدل کرتا ہے تو وہ جج نفل برائے ایصالی ثواب ہے، وہ ہر جگہ سے سیجے ہے۔

ج بدل كاجواز

س .....میں ایک بہت ضروری بات کے لئے ایک مسئلہ پوچھر ہی ہوں، میں نے اپنے والد صاحب کا حج بدل کیا تھا، ایک صاحب نے فر مایا کہ حج بدل تو کوئی چیز نہیں ہے، اور یہ ناجائز



إهاريت ا





ہے، کیونکہ قرآن شریف میں حجِ بدل کا کہیں ذکر نہیں ہے۔ جب سے ان صاحب سے بیہ بات سی ہے۔ جب سے ان صاحب سے بیہ بات سی ہے میرارو پیرضا کع ہوا اور میں بہت بے چین ہوں۔ آپ کے جواب کی بے چین ہوں۔ آپ کے جواب کی بے چین سے منتظر ہوں تا کہ میری فکر دُور ہو۔

رود اور المحج ہے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور جوصاحب یہ کہتے ہیں کہ قرآنِ کریم میں چونکہ جج بدل نہیں، اس لئے تج بدل ہی کوئی چیز نہیں ہے، ان کی بات لغواور بے کار ہے۔ تج بدل پر صحیح احادیث موجود ہیں اور اُمت کا اس کے صحیح ہونے پر اجماع ہے۔

ج بدل کون کرسکتا ہے؟

. س...... هِجِ بدل كون خض ادا كرسكتا ہے؟ بعض لوگ كہتے ہيں كه هِجِ بدل صرف وه آ دمى كرسكتا ہے جس نے اپنا هج ادا كرليا ہو،ا گركسى كے ذمه هج فرض نہيں تو كيا وہ شخص هجِ بدل ادا كرسكتا ہے مانہيں؟

۔ ۔۔ ج....خفی مسلک کے مطابق جس نے اپنا حج نہ کیا ہو،اس کا کسی کی طرف سے حج بدل کرنا جائز ہے، مگر مکروہ ہے۔

چ بدل کس کی طرف سے کرانا ضروری ہے؟

س..... هِ بدل جس کے لئے کرنا ہے آیا اس پر لینی مرحوم پر ج فرض ہو، تب هج بدل کیا جائے یا جس مرحوم پر ج فرض نہ ہواس کی طرف ہے بھی کرنا ہوتا ہے؟

نج .....جس شخص پر نج فرض ہواوراس نے اتنامال چھوڑا ہو کہاس کے تہائی جھے سے مج کرایا جاسکتا ہو،اوراس نے مج بدل کرانے کی وصیت بھی کی ہوتو اس کی طرف سے حج بدل کرانا اس کے وارثوں پرفرض ہے۔

جس شخص کے ذمہ حج فرض تھا، مگراس نے اتنامال نہیں چھوڑ ایااس نے حجِ بدل کرانا وارثوں پر لازم نہیں ۔لیکن اگر کرانے کی وصیت نہیں کی، اس کی طرف سے حجِ بدل کرانا وارثوں پر لازم نہیں ۔لیکن اگر وارث اس کی طرف سے خود حجِ بدل کرے یاکسی دُوسرے کو حجِ بدل کے لئے بھیجے دیواللہ









تعالی کی رحت سے اُمید کی جاتی ہے کہ مرحوم کا فیج فرض ادا ہوجائے گا۔

اورجش خص کے ذمہ جج فرض نہیں،اگر وارث اس کی طرف سے جج بدل کریں یا کرائیں تو نیفل جج ہوگا اور مرحوم کواس کا ثواب ان شاءاللہ ضرور پہنچے گا۔ بغیر وصیت کے جج بدل کرنا

س ...... هِ بدل میں کسی کی وصیت نہیں ہے، کوئی آ دمی اپنی مرضی سے مرحوم مال، باپ، پیر، اُستاد لیعنی کسی کی طرف سے هِ بدل کرتا ہے، استطاعت بھی ہے، آیا وہ صرف هج ادا کرسکتا ہے؟ اور وہ قربانی بھی کرنا چاہے تو کرسکتا ہے؟ وضاحت فرما کرمشکور فرما کیں۔

ے .....اگر وصیت نہ ہوتو جیسا جی چاہے کرسکتا ہے، وہ حجِ بدل نہیں ہوگا، بلکہ برائے ایصالِ ثواب ہوگا، جس کا ثواب اللہ تعالیٰ اس کو پہنچادے گا جس کی طرف سے وہ کیا گیا ہے۔ قربانی بھی اسی طرح برائے ایصالِ ثواب کی جاسکتی ہے۔

میّت کی طرف سے حج بدل کر سکتے ہیں

س....ایک متوفی پر ج فرض تھا، مگروہ جج ادانہ کرسکا، اب اس کی طرف سے کوئی دُوسرا شخص حج ادا کرسکتا ہے؟

ج.....میت کی طرف سے حجِ بدل کر سکتے ہیں، اگراس نے وصیت کی تھی تواس کے تہائی سرکہ سے اس کا حجِ بدل ادا کیا جائے گا، اور اگر تہائی سے ممکن نہ ہوتو پھرا گرسب ورثاء بالغ اور حاضر ہوں اور کل مال سے حجِ بدل کی اجازت دے دیں تو کل مال سے بھی اس صورت میں ادا کیا جاسکتا ہے۔ اور اگر اس نے وصیت نہیں کی تھی تو پھر ورثاء کی صوابد یدا ور رضا پر ہیں ادا کیا جاسکتا ہے۔ اور اگر اس نے وصیت نہیں کی تھی تو پھر ورثاء کی صوابد یدا ور رضا پر میں اس کا حج قبول فر ما کر اس کے گنا ہوں کو معاف فر ما کر اس کے گنا ہوں کو معاف فر ما کر اس کے گنا ہوں کو معاف فر ما کہ اس کا حج

مج بدل كے سلسلے ميں إشكالات كے جوابات

س ..... ہمارے ہاں عام طور پر حج بدل سے جومفہوم لیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ حج بدل اس میّت کی طرف سے ہوتا ہے جس پراس کی زندگی میں حج فرض ہو چکا تھا،اس کے پاس اتنا



45

إهريته





مال جمع تھا کہ جس کی بناپروہ بآسانی حج کرسکتا ہو،اس نے حج کاارادہ بھی کرلیالیکن حج سے پہلے ہی اسے موت نے آن گھیرا،اباس کے چھوڑے ہوئے مال میں سے اس کا کوئی عزیز یا بیٹا اس کی طرف سے حج بدل کرسکتا ہے۔ اسی طرح زندوں کی طرف سے حج بدل کا یہ مفہوم پیش کیا جاتا ہے کہ اگر اس پر حج فرض ہو چکا ہے لیکن وہ بیاری یا بڑھا ہے کی اس حالت میں پہنچ چکا ہوجس کی بنا پر چلنے پھر نے یا سواری کرنے سے معذور ہے، تو وہ اپنی اولاد میں سے کسی کو یا کسی قریبی عزیز کو پوراخر چہدے کر حج کے لئے روانہ کرے۔ اس کے اولاد میں سے کسی کو یا کسی قریبی عزیز کو پوراخر چہدے کر جج کے لئے روانہ کرے۔ اس کے لئے بھی بیشرط ہے کہ حج بدل کر نے والا شخص وہاں سے ہی آئے جہاں پر حج بدل کروانے والا شخص رہ رہا ہے۔

اس تمام صراحت کے باوجود کچھ سوال ذہن میں ایسے ہیں جو تصفیہ طلب ہیں۔
سوال یہ ہے کہ مرنے والا ایک شخص موت کے وقت اس قابل نہیں تھا کہ وہ جج کر سکے یا یوں
کہہ لیجئے کہ اس کے اُوپر کچھ ذمہ داریاں ایسی تھیں جن سے وہ اپنی موت تک عہدہ برآ نہیں
ہوسکا تھا، اور سرمایہ بھی نہیں تھا، جس کی وجہ سے اس پر حج فرض نہیں ہوسکا تھا، اب اس کی
موت سے عرصہ ۲۰ سال کے بعد اس کی اولا داس قابل ہوجاتی ہے اور اس میں اتنی
استطاعت بھی ہے کہ ہرفرض سے سبکہ وش ہونے کے بعد اپنا جج بھی کر سکے اور اپ باپ کا
بھی، تو اَب ہمیں یہ بتایا جائے کہ اولا دکی طرف سے اپنے باپ کے لئے کیا جانے والا یہ
کجی، تج بدل ہوسکتا ہے؟ (واضح رہے کہ باپ اپنی موت کے وقت اس قابل نہیں تھا کہ جج
کہ جج بدل ہوسکتا ہے؟ (واضح رہے کہ باپ اپنی موت کے وقت اس قابل نہیں تھا کہ جج
بدل کیا جائے موت سے پہلے اس پر جج فرض ہو چکا ہو، تو کیا نہ کورہ بالا شخص اپنے باپ کی
طرف سے جج نہیں کرسکتا؟ کیونکہ موت سے پہلے اس کے باپ پر جج فرض نہیں تھا۔

اب زندوں کی طرف آئے، زندوں کی طرف سے بھی جج بدل اسی صورت میں ہوسکتا ہے کہ جب وہ خوداس قابل نہ ہو کہ جج کر سکے، یعنی سرماییہ ہونے کے باو جود جسمانی معذوری یا بڑھا ہے کی وجہ سے چل نہیں سکتا تو وہ جج کاخر چہدے کراپی کسی اولا دیا اپنے کسی عزیز کو جج بدل کروانے بھیج سکتا ہے۔ اب اگر باپ کے پاس سرمایہ نہ ہو، جسمانی طور پر









معذور بھی ہو، یعنی اس پر جج کی فرضیت لازم نہیں آتی تو اس کا بیٹا جواس سے الگ رہتا ہو

(بیذ بن میں رہے کہ ناچا تی کی بنا پر الگ نہیں رہتا بلکہ جگہ کی نگی کی وجہ سے الگ رہنے پر
مجبور ہے )،صاحبِ استطاعت ہے، خود جج کر چکا ہے، تو کیا وہ اپنے باپ کی طرف سے جج
کرسکتا ہے؟ جناب اب دُوسرامسکہ بیہ ہے کہ اگر ماں باپ کے پاس پیسنہیں ہے یاباپ کام
کاج نہیں کرتا (جیسا کہ عموماً آج کل ہوتا ہے کہ بیٹا کسی قابل ہوجائے تو احترام کے پیشِ
نظر وہ باپ کوکام کرنے نہیں دیتا)، جسمانی طور پھی ٹھیک ہیں، تو کیا وہ اپنے بیٹے کے خرچ
سے جج کر سکتے ہیں یانہیں؟ جبکہ جج میں ان کا سرمایہ بالکل نہیں گےگا۔

اب آپ ہمیں بیر بتائیں کہ کیا بیٹے کے خریج سے ماں باپ کا تج ہوگا کہ نہیں؟ برائے مہر بانی ان سوالوں کا تسلی بخش جواب دے کر مجھے ذہنی پریشانی سے نجات دِلائیں۔ نیز یہ کہ اولا دصا حب استطاعت ہونے کے باوجود زندہ یا مردہ ماں باپ کی طرف سے تج بدل نہ کرے تو اس پرکوئی گناہ گار ہوگا کہ نہیں؟ یہ بھی کہ ''عمرہ بدل'' کی بھی کیا وہی شرائط ہیں جو تج بدل کی ہیں؟

۔ ج....جس زندہ یا مردہ پر جج فرض نہیں،اس کی طرف سے حج بدل ہوسکتا ہے،مگریے فلی حج ہوگا۔

۲:.....اگرباپ کے پاس قم نہ ہواور بیٹااس کو حج کی رقم دے دیے واس رقم کا ماک بنتے ہی بشرطیکہ اس پرکوئی قرض نہ ہو،اس پر حج فرض ہوجائے گا۔

۳:.....اولاد کے ذمہ ماں باپ کو حج کرانا ضروری نہیں،کیکن اگراللہ تعالیٰ نے ان کودیا ہوتو ماں باپ کو حج کرانا بڑی سعادت ہے۔

۳۰:.....اگر ماں باپ نادار ہیںاوران پر حج فرض نہ ہوتواولا دکاان کی طرف سے حج بدل کرنا ضروری نہیں ۔

۵:.....عمرہ بدل نہیں ہوتا، البتہ کسی کی طرف سے عمرہ کرنا صحیح ہے، زندہ کی طرف سے بھی اور مرحوم کی طرف سے طرف سے ادا کیا جائے۔ ادا کیا جائے۔







مجبوری کی وجہ سے حج بدل

س..... میں دِل کا مریض ہوں، عرصے سے بیت اللہ کی زیارت کی خواہش ہے، تکلیف نا قابلِ برداشت ہوگئ ہے، کمزوری بے حد ہے اور میری عمر ۲۵ سال ہے، خونی بواسیر بھی ہے، چند وجوہات سے تکلیف میں اضافہ ہوجاتا ہے، میں اپنی حالت کی مجبوری کے باعث اپنے عزیز کو جج بدل کے لئے بھیج رہا ہوں، کیا میرے ثواب میں کمی بیشی تو نہیں ہوگی؟ کیا میری آرز و کے مطابق مجھے ثواب حاصل ہوگا؟ اور یہ بھی بتا کیں کہ جج پر جانے سے پیشتر جوفرض واجب ہوتے ہیں ان فرائض کی ادائیگی میرے ذمہ بھی فرض ہے یا نہیں؟ مثلاً رشتہ داروں سے ملنا، کہا سنا معاف کرانا وغیرہ، اور دیگر شرعی کیا فرائض میرے اوپر واجب ہوتے ہیں؟

ج.....اگرآپ خود جانے سے معذور ہیں تو کسی کو حجِ بدل پر بھیجے سکتے ہیں، آپ کا حج ہوجائے گا۔کہاسنامعاف کرانا ہی چاہئے۔

بغیر وصیت کے مرحوم والدین کی طرف سے حج

س.....اگرزید کے والدین اس دُنیا سے رحلت فرماگئے ہوں تو زید بغیر اپنے والدین کی وصیت کے ان کے لئے جج وعمرہ ادا کرسکتا ہے یانہیں؟ اگر کرسکتا ہے تو وہ جج کے تینوں اقسام میں سے کون ساجج ادا کرے گا؟

ج .....اگر والدین کے ذمہ حج فرض تھااورانہوں نے حج بدل کرانے کی وصیت نہیں کی تو اگر زیدان کی طرف سے حج کرادے یا خود کرے تو اُمید ہے کہان کا فرض ادا ہوجائے گا۔ تینوںا قسام میں سے جونسا حج بھی کرلے صحیح ہے۔

س.....ندکورہ''عازم'' جے سے پہلے عمرہ بھی ادا کرسکتا ہے یا صرف جج ہی ادا کرے گا؟ ج..... بغیر وصیت کے جوجج کیا جارہا ہے اس سے پہلے عمرہ بھی کرسکتا ہے۔

س..... اگر والدین پر حج فرض نہیں تھا، لعنی صاحبِ استطاعت نہیں تھے، بیٹا صاحبِ استطاعت ہے تو والدین کے لئے حج وعمرہ کرسکتا ہے یانہیں؟ اگر کرسکتا ہے تو حج فرض ہوگا یا نفلی؟



40

إهرات ا





ج....ج كرسكتا ہے، كين يفلي حج ہوگا۔

والده كالجج بدل

س....میری والده محتر مه کا انقال گزشته سال هو گیا، کیا میں ان کی طرف سے حجِ بدل کرسکتا هوں؟ جبکه میں نے اس سے قبل حج نہیں کیا ہے۔ کیا مجھے پہلے اپنا حج اور پھر والدہ کی طرف سے حج کرنا پڑے گایا پہلے صرف والدہ کی طرف سے حج کرسکتا ہوں؟

ج..... بہتریہ ہے کہ فج بدل ایسا شخص کرے جس نے اپنا فج کیا ہو، جس نے اپنا فج نہ کیا ہو اس کا فج بدل پر جانا مکروہ ہے۔

معذور باپ کی طرف سے جدہ میں مقیم بیٹاکس طرح جج بدل کرے؟

س .....وس سال قبل میرے بیٹے متعینہ جدہ نے مجھے اپنے ساتھ کراچی سے لے جاکر عمرہ کرادیا تھا، ہنوز حج کی سعادت سے محروم ہوں، بیٹے نے بارہ چودہ حج کئے ہیں، اگروہ ایک حج مجھے بخش دیو تو کیا میری طرف سے وہ حج ہوجائے گا؟ میری عمر ۸۸سال ہے، دُوسرا بیٹا بھی دو تین حج کرچکا ہے، جدہ میں ملازم ہے، کراچی رُخصت پرآنے کا ارادہ ہے، واپسی پر کراچی سے جدہ پہنے کرایام حج میں وہ میری طرف سے حج بدل کرسکتا ہے؟ چند ماہ پیشتر آپ ایک صاحب کے سوال کے جواب میں تحریر کر چکے ہیں کہ حج بدل کے جہد کے بہتر ہے کہ وہ اپنا حج کرچکا ہوا ور پھراسی مقام یعنی کراچی سے ہی سفر کر کے جدہ پہنچے اور حج بدل کرے میں جانے پھرنے کے قابل نہیں رہا ہوں۔

ت .....اگرآپ کے ذمہ ج فرض ہے تو ج بدل کے لئے کسی کو کرا چی سے بھیجنا ضروری ہے،
خواہ آپ کا بیٹا جائے یا کوئی اور۔اورا گر ج آپ پر فرض نہیں تو آپ کا بیٹا جدہ سے بھی آپ
کی طرف سے جج بدل کرسکتا ہے،اوروہ اپنا ایک جج آپ کو بخش دے تب بھی آپ کو اس کا
تواب مل جائے گا۔لیکن اگر آپ پر ج فرض ہے تو پھرادا شدہ ج کے ثواب بخشنے سے وہ فرض
پورانہیں ہوگا۔اسی طرح وہ بیٹا جو کرا چی سے جدہ جارہا ہے اگروہ آپ کے خربے سے
بہاں سے اِحرام باندھ کر، آپ کی طرف سے جج کی نیت کر کے جج کے مہینوں میں جائے











اور ج ادا کر لے تو آپ کا فج بدل عذر کی وجہ سے ادا ہو جائے گا۔

#### دادا کی طرف سے جج بدل

س....میرے دادا کا انقال ہو چکا ہے اور انہوں نے جج کے فارم بھر دیئے تھے، اور ان کا نمبر بھی آگیا تھا، لیکن انہوں نے مرنے سے پہلے اپنی بیوی یعنی میری دادی کو کہا تھا کہ اگر میں مرجاؤں تو تم جج پر چلی جانا، اب مسلہ بہتے کہ کیا میری دادی عدت کے دور ان جاسمتی ہے؟ جہ۔...آپ کی دادی صاحبہ کوعد ت کے دور ان جج پر جانا جائز نہیں، عدت کے بعد اگر محرَم کے ساتھ جاسکتی ہو تو جائے، اور اگر کوئی محرَم ساتھ جانے والانہیں تو جج بدل کی وصیت کردے۔ یہ مسلہ اس صورت میں ہے جبکہ آپ کی دادی صاحبہ پر جج فرض ہو، اور اگر آپ کے دادا جان نے مرنے سے پہلے جج بدل کی وصیت کی تھی تو آپ کے دادا جان کی طرف سے جج بدل کی وصیت کی تھی تو آپ کے دادا جان کی طرف سے جج بدل کروہ جو امراکہ کی اور کو بھیجیں۔

# ہوی کی طرف سے حجِ بدل

س....میری امی کوجی کو بڑا ارمان تھا، (اللہ انہیں جنت نصیب کرے)، اب اس سال میرا ارادہ قج کرنے کا ہے ان شاء اللہ، تو کیا میں بیزنیت کرلوں کہ اس کا ثواب میرے ساتھ ساتھ میری امی کوبھی پہنچی؟ اس کے لئے کیا نیت کروں؟ نیز میرے ساتھ ابو جا ئیں گے جضوں نے پہلے ہی سے حج کیا ہوا ہے تو کیا وہ حج بدل کی نیت (امی کے لئے) کر سکتے ہیں؟ حسس آپ اپنی طرف سے حج کریں اور ان کی طرف سے عمرہ کردیں، آپ کے والد صاحب ان کی طرف سے حج بدل کردیں توان کی طرف سے حج ہوجائے گا۔

# سسر کی جگہ جج بدل

س....کیا داما داینے سسر کی جگہ هج بدل کرسکتا ہے؟ جبکہ سسر بیاری کی وجہ سے بیکا منہیں کرسکتا، ویسے صاحب حیثیت ہے۔ کرسکتا، ویسے صاحب حیثیت ہے اور اس کالڑکا بھی صاحب حیثیت ہے۔ ج....خسر کے حکم سے داما د حج بدل کرسکتا ہے۔



44

ا مارست د





#### اليي عورت كالحج بدل جس يرجج فرض نهيس تھا

س....میری پھوپھی مرحومہ (جنھوں نے مجھے ماں بن کریالاتھا اوران کا کوئی حق میں ادانہ کرسکا، کیونکہ جب اس قابل ہوا تو وہ اللہ کو پیاری ہوگئیں ) کے مالی حالات اور دیگر حالات کی بنا پران پر حج فرض نہیں تھا، کیا میں ان کے ایسال ثواب کے لئے ان کی طرف سے کسی خاتون کوہی مج بدل کرواسکتا ہوں؟ کیا پیرج کوئی مرد بھی کرسکتا ہے؟

ح .....آپ مرحومه کی طرف سے حجِ بدل کراسکتے ہیں، مگر چونکہ آپ کی پھو پھی پر حج فرض نہیں تھا، نہان کی طرف سے وصیت تھی ،اس لئے ان کی طرف سے آپ جو جج کرائیں گے

۲:....کسی خاتون کی طرف سے حج بدل کرانا ہوتو ضروری نہیں کہ کوئی خاتون ہی مج بدل کرے۔عورت کی طرف سے مرد بھی مج بدل کرسکتا ہے اور مرد کی طرف سے عورت بھی کرسکتی ہے۔

#### ا پنامج نه کرنے والے کا مج بدل پر جانا

س.....ميرے والدصاحب كا انقال مو چكاہے، اور ہم اپنے والد كا حج بدل كرانا جاہتے ہيں، ہم جس آ دمی کو حج بدل کرانا چاہ رہے ہیں اس کی مالی حیثیت اتن نہیں کہ وہ اپنا حج ادا کر سکے، كيام ال تخص سے فح بدل كراسكتے ہيں جس نے اپنا فح نہيں كيا؟ يا فح بدل كے لئے بہلے اپنا چ کرنالازم ہے؟ یا کوئی اور صورت ہو حج بدل کرانے کی؟اس کانفصیلی جواب دیں۔

ح ....جس تخف نے اپنا جی نہ کیا ہواس کا حج بدل پر جانا مکروہ تنزیمی یعنی خلاف اُولی ہے، تاہم اگر چلا جائے تو فحج بدل ادا ہوجائے گا۔

س.....دو بھائی ہیں جن کے والد کا انتقال ہوگیا ہے، دونوں بھائی الگ الگ اپنے گھر میں قیملی کے ساتھ رہتے ہیں، جن میں ایک بھائی امیر ہے اور دُوسرا بھائی بہت غریب ہے۔ چھوٹا بھائی جو کہامیر ہےا بنی والدہ (مال) کے ساتھ حج کر چکا ہے، اب وہ اپنے مرحوم والد کے نام کا حج بدل کروا ناچاہتا ہے، بڑا بھائی چونکہ غریب ہے اوراس نے ایک بار بھی حج نہیں











کیاہے، چھوٹا بھائی آپنے پینے (قم) سے اپنے بڑے بھائی کومرحوم والد کے نام سے قجِ بدل پر بھیجنا چا ہتا ہے۔ تو سوال میہ ہے کہ بڑا بھائی جس نے خودا بھی تک جج نہیں کیا ہے، اس کے باوجودوہ دُوسرے کے نام پر حجِ بدل کرسکتا ہے؟

ج ....جس نے اپنامج نہ کیا ہو،اس کا فج بدل پر بھیجنا مکروہ تنزیبی یعنی خلاف اُول ہے۔

س....رُوسروں کے پیسے (رقم)سے تج بدل کیا جاسکتا ہے؟

ح .....وہ جج بدل جو بغیر وصیتِ میّت کے ہوجس کوعوام'' حج بدل'' کہتے ہیں جیسے کہ سوال میں مذکور ہے، دُوسروں کے پیسے سے بھی کیا جاسکتا ہے۔

س..... بڑا بھائی جو کہ حج بدل کر کے واپس آئے ،وہ' ُ جاجی'' کہلائے گا؟

ح ..... جي بان! اپنے جي كے بغير ' حاجي'' كہلائے گا۔

حج بدل کوئی بھی کرسکتا ہے غریب ہویاامیر

س..... بچ بدل کا کیا طریقہ ہے؟ کون مخص فج بدل کے لئے جاسکتا ہے؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جس نے اپنا فج نہ کیا ہو،اس کو فج بدل پر نہیں بھیجنا چاہئے کیونکہ غریب آدمی پر حج فرض ہی نہیں ہوتا تو حج بدل کے لئے بھی نہیں جاسکتا،امیر کا بھیجنا بہتر ہے یاغریب کا؟

ج.....جس شخص نے اپنا حج نہیں کیا ہے، اس کو حج بدل کے لئے بھیجنے سے حج بدل ادا ہوجا تا ہے، کیکن ایسے شخص کو حج بدل پر بھیجنا مکروہ ہے،الہٰداایسے شخص کو بھیجا جائے جو پہلے

مج کر چکاہو،خواہ وہ غریب ہویاامیر،غریب یاامیر کی بحث اس مسئلے میں نہیں ہے۔ از جہ بینے سے سے

نابالغ حج بدل نهيس كرسكتا

س.....میر بے لڑ کے کی عمر ۱۳ سال ہے، کیا بیا پنے باپ کا فج بدل کرسکتا ہے؟ ح.....نابالغ حج بدل نہیں کرسکتا۔

جِ بدل میں قربانی لازم ہے یانہیں؟

س ..... هج بدل میں قربانی لازم ہے یانہیں؟

ج....قربانی تمتع اور قران میں واجب ہوتی ہے، حجِ مفرَد میں قربانی لا زمنہیں،کسی جنایت



إهرات





(غلطی) کی وجہ سے لازم ہوجائے تو دُوسری بات ہے۔

حج کی تین قشمیں ہیں:مفرَد،قران تہتع۔

ی کی یں یں ایں اس کے مفرد ہیہ کہ میقات سے گزرتے وقت صرف کج کا إحرام باندھاجائے ،اس کے ساتھ عمرہ کا إحرام نہ باندھاجائے ، کج سے فارغ ہونے تک بیر إحرام رہے گا۔

مجِ قران: .....جِ قران بیہ کہ میقات سے عمرہ اور جج دونوں کا اِحرام باندھا جائے ، مکہ مکر مہ بینچ کر پہلے عمرہ کے ارکان ادا کئے جائیں ، اس کے بعد جج کے ارکان ادا کرے • ارذ والحجہ کور می اور قربانی سے فارغ ہوکر اِحرام کھولا جائے۔

ججِ تمتع: ...... جِ تمتع بیہ ہے کہ ج کے موسم میں میقات سے گزرتے وقت صرف عمرہ کا اِحرام باندھاجائے اوراس کے ارکان اوا کرکے اِحرام کھول دیا جائے۔ پھر ۸رز والحجہ کوج کا اِحرام باندھ کرج کے ارکان اوا کئے جائیں اور • ارز والحجہ کور می اور قربانی کے بعد ج کا اِحرام کھولا جائے۔

چ بدل میں کتنی قربانیاں کرنی ضروری ہیں؟

س.....ا: هجِ بدل کرنے والا اگر قربانی کرتا ہے توایک کرے یاد و؟ لیعنی آمراور مأمور دونوں کی طرف سیر

س.....۲: ہم لوگ نفلی حجِ بدل کرتے ہیں، اس صورت میں قربانی کریں یا نہ کریں؟ اگر کر س تو کس طرح؟

س ...... جولوگ پاکتان یا دیگر ملکوں ہے آگر هجِ بدل کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں پھر احرام کھول کر دوبارہ هجِ تمتع کرتے ہیں، ان کے بارے میں تفصیل سے تحریر کریں۔ ح..... هجِ بدل کرنے والے کو هجِ مفرَد یعنی صرف هج کا احرام باند ھنا چاہئے، اور هجِ مفرَد میں هج کی وجہ سے قربانی نہیں ہوتی، اس لئے آمرکی طرف سے قربانی کی ضرورت نہیں،



4.

إهريته





مأمورا گرمقیم اورصاحبِ استطاعت ہوتوا پنی طرف سے (عام قربانی) کرے، اور مسافر اور غیر مستطیع پر عام قربانی واجب نہیں۔

ج ....:۲:۱س کا مسئلہ بھی وہی ہے جواُ دیر لکھا گیا ہے۔

ج ..... ان جیسا کہ اُوپر لکھا گیا، جی بدل کرنے والوں کو جی مفر َدیعیٰ صرف جی کا اِحرام باندھیں اور عمرہ سے باندھیں اور عمرہ سے باندھیں اور عمرہ کے مال خار خی ہونے کے بعد پھر ۸؍ ذوالحجہ کو جی کا اِحرام باندھیں ) تو تمتع کی قربانی خودان کے مال سے لازم ہے، آمر کے مال سے نہیں، اِللَّ مید کہ آمر نے اس کی اجازت دے دی ہوتواس کے مال سے قربانی کر سکتے ہیں۔

# بغیرمحرم کے ج

محرم کسے کہتے ہیں؟

س .....ایک میاں بیوی اکٹھے جے کے لئے جارہے ہیں، میاں مردِ صالح و پر ہیزگارہے،
بیوی کی ایک رشتہ دارعورت ان میاں بیوی کے ہمراہ جے کے لئے جانا چا ہتی ہے اور وہ رشتہ
دارعورت ایسی ہے جس کا نکاح بیوی کی زندگی میں یا دورانِ نکاح اس کے میاں سے نہیں
ہوسکتا، مثلاً: بیوی کی جینیجی، بیوی کی بھانجی، بیوی کی سگی بہن۔

ج .....محرَم وہ ہوتا ہے جس ہے بھی بھی نکاح نہ ہو سکے۔ بیوی کی بہن، بھانجی اور میتجی شوہر کے لئے نامحرَم ہیں،ان کے ساتھ جانا جائز نہیں۔

> عورتوں کے لئے جج میں محرَم کی شرط کیوں ہے؟ نیز منہ بولے بھائی کے ساتھ سفر جج

س ....ایک اڑی نے منہ بولے بھائی کے ساتھ فج کیا، کیا بیاس کامحرم ہے؟ اس کے ساتھ









عورت کوعمرہ کے لئے تنہا سفر جائز نہیں لیکن عمرہ ا دا ہو جائے گا

س ..... میں عمرہ کے اراد سے سے نکلنا جا ہتی ہوں ، ایئر پورٹ تک میر سے شوہر ساتھ ہیں ، جدہ میں ایئر پورٹ تک میر سے شوہر ساتھ ہیں ، جدہ میں ایئر پورٹ پر میر سے بھائی موجود ہیں ، پھر جدہ سے بھائی جہاز میں سوار کراد سے ہیں ، یہاں پر شوہراً تاریعے ہیں ، ایسی صورت میں عمرہ ادا ہوجائے گا؟

ح .....عمر ه ادا ہوجا تا ہے، مگرآپ کا ہوائی جہاز کا تنہا سفر کرنا جائز نہیں۔

کراچی سے جدہ تک بغیرمحرم کے سفر

س.....اگرکوئی عورت جج کے لئے مکہ مکر تمہ کا ارادہ رکھتی ہو جبکہ اس کا محرَم ساتھ نہیں آسکتا، گریہ کہ کراچی سے سوار کراسکتا ہے، جبکہ اس کا بھائی جدہ ایئر پورٹ پر موجود ہے، ایسی عورت کے بارے میں شریعت کا کیا تھم ہے؟

ح ....کراچی سے جدہ تک بغیر محرَم کے سفر کرنے کا گناہ اس کے ذمہ بھی ہوگا۔

بغیرمحرم کے حج کا سفر

س....بغیرمحرَم کے جج کے لئے جانے کے بارے میں مشروع علم کیا ہے؟ محرَم کے بغیر



إهريته





عورت کا جج کرنا جائز ہے یا نہیں؟ حکومتِ وقت نے جج کی درخواسیں قبول کرنے کے لئے عورت کے لئے عورت کے لئے عورت کے لئے عورت کے لئے کورخ کم کانام و پنة وغیرہ لکھنے کی ضروری شرط عائد کرر کھی ہے، جوعورتیں غیرمحرَم کومحرَم دِکھا کر جج کرنے چلی جائیں ان کے لئے کیا حکم ہے؟

ج ..... محرَم کے بغیر ج کا سفر جائز نہیں ، اور نامحرَم کومحرَم دِکھا کر ج کا سفر کرنا وُ ہرا گناہ ہے۔ حج کے لئے غیرمحرَم کومحرَم بنانا گناہ ہے

س .....ایک خاتون جودوم تبه نج کر چکی بین اور جن کی عمر بھی ساٹھ سال سے تجاوز کر چکی ہیں۔ اس صورت میں گروپ لیڈر کو جو شرعی ہیں، اس صورت میں گروپ لیڈر کو جو شرعی محرَم نہیں ہے، اس کو اپنا محرَم قرار دے کر جبکہ اسی گروپ میں پندرہ بیس دیگر خواتین بھی گروپ لیڈر ہی کومحرَم بنا کر (جوان کا شرعی محرَم نہیں ہے) جج پر جار ہی ہیں، ایسی خواتین کا جج دُرست ہوگا یا نہیں؟

ج.....محرَم کے بغیر سفر کرنا جائز نہیں، گو حج ادا ہوجائے گا، کین جھوٹ اور بغیر محرَم کے سفر کا گناہ سر پر رہے گا۔

## عورت کومحرَم کے بغیر حج پر جانا جائز نہیں

س.... میں جج کی سعادت حاصل کرنا چاہتی ہوں اور اللہ پاک کاشکر ہے کہ اتنی حیثیت ہے کہ میں اپنا جج کا خرچہ اٹھا سکوں الیکن مشکل ہیہ ہے کہ میرے ساتھ جانے والا کوئی نہیں ہے، ماشاء اللہ میرے چار بیٹے ہیں، جن میں دوشادی شدہ ہیں اور اپنی کاروباری اور گھریلو زندگی میں مصروف ہیں، اور ایک گورنمنٹ سروس میں ہے، جنھیں چھٹی ملنا مشکل ہے، بلکہ ناممکن ہے، اور چوتھا بیٹا ابھی تیرہ سال کا ہے اور قرآن پاک حفظ کررہا ہے۔ کیا میں گروپ کے ساتھ جج کرنے جاسکتی ہوں یا اور کوئی طریقہ ہے؟ برائے مہر بانی جواب دے کرمشکور و ممنون فرمائیں۔

ج ....عورت کا بغیر محرَم کے سفر جج پر جانا جائز نہیں، آپ کے صاحب زادوں کو جائے کہ ان میں سے کوئی اپنی مصروفیتوں کو آگے پیچھے کر کے آپ کے ساتھ جج پر جائے، کل تمیں





المرتب المراث





پنیتیں دن تو خرچ ہوتے ہیں،آپ کے صاحب زادوں کے لئے آپ کے حج کی خاطر اتن قربانی دینا کیامشکل ہے؟

#### بغیرمحرم کے جج

س.....مير ب والدصاحب كانتقال ٢ ١٩٤ء مين موا، مين گھر كابرُ افر د موں ،ان كى وفات کے بعد میرے اُوپر ذمہ داریاں تھیں جو کہ کافی تھیں، خدا تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے اس عرصے میں والدصاحب کی وفات کے بعدایی ذمہ داریاں پوری کیں، سابقہ سال میں، میں نے اپنی چھوٹی بہن کی شادی بھی کردی ہے،اب مجھ پر کوئی الیی ذمہ داری نتھی اور نہ ہی ہے۔میری والدہ صاحبہ کو جو کہ کراچی میں مقیم ہیں،اس سال حج اسکیم کے تحت لوگ حج پر جارہے تھےتو میرے دوست اوران کی والدہ بھی جارہی تھیں،انہوں نے ڈرافٹ بنوایا جو کہ کل ۲۵۱۲۰رویے فی فرد کے حساب سے ہوتا ہے، میں نے اپنی والدہ کے لئے مج ڈرافٹ بنوایااوران کے ساتھ ہی ارسال کر دیا جو کہ نتیوں ڈرافٹ ایک ساتھ جمع ہو گئے ہیں اور گورنمنٹ سے منظوری بھی آ گئی ہے کہ حج پر جاسکتی ہیں، جبکہ والدہ اور جن کے ساتھ جار ہی ہیں، وہ صاحب دین دار ہیں یعنی نماز وغیرہ کے مکمل یابند ہیں، میں گورنمنٹ میں ملازم ہوں کیونکہ مجھے چھٹی نہیں مل سکتی، میں سوچ رہا ہوں کہ چھٹی مل جانے پر میں یہاں ریاض سے کار کے ذریعہ جاسکوں گا اور جدہ ایئر پورٹ پران سے ملاقات کرلوں اور ساتھ حج بھی کرلوں،لیکن میں نے ایک دن نماز کے بعد پیش امام صاحب سے یو چھا جو کہ بنگلہ دیش سے تعلق رکھتے ہیں تو انہوں نے جواب دیا کہ حنفی مذہب میں بغیر محرَم کے سفر نہیں كرسكتي ہيں، حج توبہت دُورر ہا۔اب ميں پريشان ہوں كەكيا كروں؟ كيا ميرى والدہ كا حج ہوسکتا ہے پانہیں؟ یہاں دُوسرے عالم جومصر سے تعلق رکھتے ہیں،انہوں نے جواب دیا کہ موسكتا ہے، جبكهان كى تاريخ پيدائش ١٩٢٦ء ہے جو كه عمر ٥٨ سال بنتى ہے۔ ميں نے يوں بھی کوشش کی تھی کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے اور حالات بھی کل کیا ہوں ،کل سروس رہے یا نه رہے،اس وقت میرے حالات اچھے ہیں خدا تعالیٰ کاشکرہے،اور میری بیخواہش تھی کہ









میں اپنی والدہ کو جج کرادوں اور یہی دُعا کرتا ہوں اور کرتا تھا کہ تمام بہنوں اور بھائیوں کی شادی سے فارغ ہوجاؤں تو پھر والدہ کو جج بھی کرادوں گا۔خدا تعالیٰ کاشکر ہے کہ میں نے یہ ذمہ داریاں پوری کردیں ہیں۔خدا تعالیٰ میری بی آخری خواہش بھی پوری کردی تو اچھا ہے، بہر حال مجھے جواب دیں تو میں آپ کا بڑا ہی شکر گزار ہوں گاتا کہ مجھے تسلی ہوجائے۔ جسمنی فی فدہب میں عورت کا بغیر محرم کے سفر جج پر جانا جائز نہیں، لیکن اگر چلی جائے گی تو جج ہوجائے گاتا کہ جو بی عور توں کے ساتھ عورت کا جج پر جانا جائز ہے، وہ مصری عالم شافعی فدہب میں بھروسے کی عور توں کے ساتھ عورت کا جج پر جانا جائز ہے، وہ مصری عالم شافعی فدہب کے ہوں گے۔

## محرَم کے بغیر بوڑھی عورت کا حج تو ہو گیالیکن گناہ گار ہوگی

س.....ہمارے ایک دوست کی بوڑھی، عبادت گزار نانی بغیر محرَم کے بغرض ادائے فریضہ کی بخر سے سے بدہ بندر بعیہ ہوائی جہاز کرا چی سے جدہ روانہ ہوئی ہیں۔ آپ سے بدپوچھنا ہے کہ کرا چی سے جدہ تک کا سفر بغیر محرَم کے قابلِ قبول ہے یااس طرح جے نہیں ہوگا یااس میں کوئی رعایت ہے؟ کیونکہ محرّمہ کا نہ کوئی بیٹا ہے اور نہ ہی ان کا شوہر حیات ہے، اور ان کو حج کی تمنا ہے۔ تو کیا اسلام میں اس کے لئے کوئی رعایت ہے؟ نیز ہزاروں عور تیں جن کا کوئی محرَم نہیں ہوتا کیا وہ جے نہ کر س؟

ج .....بغیر محرم کے عورت اگر جائے تو ج تو اس کا ہوجائے گا، گرسفر کرنا بغیر محرم کے امام ابوحنیفہ کے نزد یک جائز نہیں ، تو اس نا جائز سفر کا گناہ الگ ہوگا۔ گرچونکہ بوڑھی اماں کا سفر زیادہ فتنے کا موجب نہیں ، اس لئے ممکن ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کورعایت مل جائے ، تاہم انہیں اس نا جائز سفر کرنے پر خدا تعالیٰ سے اِستغفار کرنا چاہئے ۔ رہا آپ کا بیہ کہنا کہ: "نہزاروں عورتیں جن کا کوئی نہیں ہوتا ، کیاوہ ج نہ کریں؟" اس کا جواب یہ ہے کہ جب تک محرم میسر نہ ہو، عورت پر جج فرض ہی نہیں ہوتا ، اس لئے نہ کریں ، اور اگر بہت ہی شوق ہوت نکاح کرلیا کریں۔ میرے علم میں ایسے کیس موجود میں کہ عورت محرم کے بغیر جج پر گئی اور فال منہ کالاکر کے آئی۔ دیکھنے میں ماشاء اللہ "حَجَّن" ہے، لیکن اندر کی حقیقت یہ ہے۔









اس کئے خدا کے قانون کو محض اپنی رائے اور خواہش سے ٹھکرادینا اور ایک پہلو پر نظر کر کے دُوسر سے سارے پہلوؤں سے آئکھیں بند کر لینا دانش مندی نہیں ہے۔افسوں ہے کہ آج میہ مذاق عام ہو گیا ہے۔

ضعيف عورت كاضعيف نامحرَم مردك ساته وحج

س....کیا ۵۰ سال ، ۲۰ سال یا ۷۰سال کی نامحرَم عورت ۷۰سال کے نامحرَم مرد کے ساتھ جج ، عمر ہ کرسکتی ہے؟ اگر عمر ہ عورت نے کرلیا تواس کا کفارہ کیا ہوگا؟

ج .....نامحرَم کے ساتھ جج وعمرہ کاسفر بوڑھی عورت کے لئے بھی جائز نہیں ،اگر کرلیا تو حج کی فرضیت توادا ہوگئی ،لیکن گناہ ہوا،تو بہ واستغفار کے سوااس کا کوئی کفارہ نہیں۔

ممانی کابھانج کے ساتھ فج کرنا

س....مسکلہ بیہ ہے کہ میری والدہ اس سال جج پر جانا چاہتی ہیں اور میرے والدصاحب کا انتقال ہو چکا ہے۔ میرے پھوپھی زاد بھائی اپنی والدہ، خالہ اور پھوپھی کے ساتھ جارہے ہیں اور میری والدہ ان کے ساتھ جانا چاہ رہی ہیں، میری والدہ رشتے میں میرے پھوپھی زاد بھائی کی سگی ممانی ہوتی ہیں، شرعی لحاظ سے قرآن وسنت کی روشنی میں یہ بتا ئیں کہ ممانی بھی بھا بنے کے ساتھ جج کرنے جاسکتی ہیں یا کوئی اور صورت اس کی ہوسکتی ہے؟ جسسمانی شرعاً محرم نہیں، اس لئے وہ شوہر کے حقیقی بھانے کے ساتھ جج پڑہیں جاسکتی۔

بہنوئی کےساتھ جج یاسفرکرنا

س.....اگر بہنوئی کے ساتھ جج یا کسی اور ایسے سفر پر جہاں محرَم کے ساتھ جانا ہوتا ہے، جا سکتے ہیں یانہیں؟ جبکہ بہن بھی ساتھ جارہی ہو۔

ج ..... بہنوئی کے ساتھ سفر کرنا شرعاً دُرست نہیں۔

س....مسکلہ بیہ ہے کہ اگر میاں اور بیوی حج کو جانا چاہتے ہوں تو کیا ان کے ہمراہ بیوی کی بہن بھی بطورمحرَم جاسکتی ہے؟ شرعی طور پرایک بیوی کی موجود گی میں اس کی ہمشیرہ سے نکاح جائز نہیں، اس لحاظ سے تو سالی محرَم ہی ہوئی۔ بہر حال اگر حکومتِ پاکستان اس مسکلے کی



**4** 

(مالرست





وضاحت اخباروں میں شائع کراد ہے تو بہت سے لوگ ذہنی پریشانی سے نی جائیں گے۔ ج .....محرَم وہ ہے جس سے نکاح کسی حال میں بھی جائز نہ ہو۔ سالی محرَم نہیں، چنانچہا گرشوہر بیوی کوطلاق دیدے یا بیوی کا انتقال ہوجائے تو سالی کے ساتھ نکاح ہوسکتا ہے۔ اور نامحرَم کوساتھ لے جانے سے حاجی مجرم بن جاتا ہے۔

جیٹھ یادُ وسرے نامحرَم کے ساتھ سفر جج

س.....الف وب دو بھائی ہیں، چھوٹے بھائی الف کی اہلیہب (شوہر کے بڑے بھائی) کےساتھ حج پر جانا جا ہتی ہے، شرعاً کیا حکم ہے؟

ح ....عورت كاجيره نامحرم ب، اورنامحرم كي ساته سفر حج پرجانا جائز نهيں۔

شوہر کے سکے چھاکے ساتھ سفر چے کرنا

س....میری بیوی، میرے حقیق چپائے ساتھ میری رضا مندی سے جج پر جانے کا ارادہ رکھتی ہے، کا غذات وغیرہ داخل کردیئے ہیں، کیا میرے چپا کی حیثیت غیرمحرَم کی تو نہ ہوجائے گا؟ شرعاً ان کے ساتھ میری بیوی جاسکتی ہے یانہیں؟

ج .....اگرآپ کی بیوی کی آپ کے پچاسے اور کوئی قرابت نہیں، توبید دونوں ایک دُوسرے کے لئے نامحرَم ہیں اور آپ کی بیوی کا اس کے ساتھ کچ پر جانا جائز نہیں۔

عورت کابیٹی کے سسروساس کے ساتھ سفر جج

س ..... میں اور میری ہیوی کا اس سال جج پر جانے کا مصم ارادہ ہے، میرے ہمراہ میرے سالے کی ہیوی جو کہ میر کے لئے ساس بھی ہے، وہ بھی جج پر جانا چا ہتی ہے اوراس کی عمر ۱۰ سال ہے، جبکہ میر سالے کے انقال کو دوسال گزر چکے ہیں، وہ بصند ہے کہ آپ لوگوں سے اچھا میرا ساتھ جانے والا کوئی نہ ہوگا۔ بے حد خوا ہش ہے کہ دیار حبیب (صلی اللّٰه علیہ وسلم) کی زیارت کرسکوں، زندگی کا کوئی بحروسہ نہیں، میرا فارم بھی ساتھ ہی بحرنا، میں آپ لوگوں کے ساتھ جاؤں گی۔ لہذا مسئلہ ہیہ ہے کہ وہ میر سے ساتھ کس صورت سے جج میں آپ لوگوں کے ساتھ جاؤں گی۔ لہذا مسئلہ ہیہ ہے کہ وہ میر سے ساتھ کس صورت سے جج پر جاسکتی ہیں؟



44

إمارية





ح .....آپ اس کے محرَم نہیں اور محرَم کے بغیر سفرِ جج جائز نہیں، اگر چلی جائے گی تو جج ادا ہوجائے گا، مگر گناہ گار ہوگی۔

بہن کے دیور کے ساتھ سفر حج وعمرہ

س....میرامسکدیہ ہے کہ میں نے جج نہیں کیا، کیا میں عمرہ کرسکتی ہوں؟ میری بہن کا دیور اس مرتبہ جج پر جارہا ہے، وہ ہمارارشتہ دار بھی ہے اور شادی شدہ بھی ہے، کیونکہ مجھے یہاں پر بہت سے لوگوں نے کہا کہ جوان لڑکی دُوسرے آدمی کے ساتھ نہیں جاسکتی، کیا میں اس کے ساتھ جج پر جاسکتی ہوں؟

ج ..... بہن کا دیور محرَم نہیں ہوتا، اور محرَم کے بغیر حج یا عمرہ کے لئے جانا جائز نہیں۔

عورت کامنہ بولے بھائی کے ساتھ مج کرنا

س....نامحرَم کے ساتھ جج پر جانا کیسا ہے؟ اگر عورت بغیر محرَم کے جج پر جائے یا کسی نامحرَم کو محرَم بنا کراس کے ہمراہ جائے تو اس کا بیٹمل کیسا ہوگا؟ ہماری پھوپھی امسال جج پر گئی ہیں، انہوں نے جج کا سفرا پنے ایک منہ بولے بھائی کے ہمراہ کیاا ورانہیں محرَم ظاہر کیا، حالانکہ ان کے بیٹے بیٹیاں بھی ہیں، مگر وہ اکیلی منہ بولے بھائی کے ہمراہ گئیں۔ کیا منہ بولے بھائی کو محرَم بنایا جاسکتا ہے؟ کیا اس کے ہمراہ ارکانِ جج ادا کر سکتے ہیں؟ کیاان کا جج ہوگیا؟ جسسورت کا بغیر محرَم کے سفر پر جانا گناہ ہے، جج تو ہوجائے گا، کیکن عورت گناہ گار ہوگی۔ منہ بولا بھائی محرَم نہیں ہوتا، اس کومحرَم ظاہر کرنا غلط بیانی ہے۔

عورت کاالیی عورت کے ساتھ سفر حج کرناجس کا شوہر ساتھ ہو

س.....ایک خانون بغرض حج جانا جاہتی ہیں،شوہر کا انقال ہو گیا،کسی اور محرَم کا انظام نہیں ہو پاتا۔کیا بیخا تھا توں کسی ایسے مرد کے ساتھ جاسکتی ہے جس کے ساتھ اس کی ہیوی ہویا کسی ایسی خانون کے ساتھ جاسکتی ہیں جن کے ساتھ ان کامحرَم ہو؟

ج ....عورت کے لئے محرَم کے بغیر ج پر جانا جائز نہیں ہے، اور نہ مذکورہ صورت کے تحت جانا جائز ہے۔









ملازم كومحرَم بناكر حج كرنا

س.... میں ایک سرکاری ملازم ہوں اور میری ہوی جج کی سعادت حاصل کرنا چاہتی ہے،
میں اپنی مصروفیات کی بناپر بطور محرَم اس کے ساتھ جانے سے قاصر ہوں ، کیا میں اپنے ملازم
کو (جو کہ مجھے سرکاری طور پر ملا ہوا ہے ) محرَم کی حیثیت اپنی ہوی کے ساتھ بھے سکتا ہوں ؟
ج.....محرَم الیے رشتہ دار کو کہتے ہیں جس سے اس کے رشتے کی وجہ سے زکاح جائز نہیں
ہوتا، جیسے: عورت کا باپ ، بھائی ، بھتیجا ، بھانجا ۔ گھر کا ملازم محرَم نہیں ، اور بغیر محرَم کے جج
پر جانا حرام ہے ۔ آپ خود بھی گناہ گار ہوں گے اور آپ کی بیگم اور وہ ملازم بھی ۔
اگر عورت کو مرنے تک محرَم جج کے لئے نہ ملے تو جج کی وصیت کر ہے
س.... ہماری والدہ صاحبہ پر حج فرض ہو چکا ہے ، جبکہ ان کے ساتھ جج پر جانے کے لئے
سی بھر کو مُنہیں ماتا ، تو کیا اس صورت میں وہ کسی غیر محرَم کے ساتھ رجے کے لئے جاسکتی ہیں ؟ نیز
ان کی عمر تقریباً سمال ہے ۔

ج .....عورت بغیر محرَم کے جی کے لئے نہیں جاسکتی ،اس میں عمر کی کوئی قید نہیں ہے ،اگر محرَم میں میں مرکز کو قید نہیں ہے ،اگر محرَم میں سر نہ ہوتو اس پر جی کی ادائیگی فرض نہیں ہے ،الہذااس صورت میں نامحرَم کے ساتھ جانا جائز نہیں ہے ،اگر چلی گئی تو جی تو ادا ہوجائے گا البتہ گناہ گار ہوگی ۔اگر آخر حیات تک اسے جانے کے لئے محرَم میسر نہ ہوا، تو اسے چاہئے کہ وصیت کرے کہ اس کے مرنے کے بعداس کی طرف سے جی بدل کرایا جائے۔









# إحرام باندھنے کے مسائل

عسل کے بعد إحرام باند صفے سے پہلے خوشبواور سرمہ استعال کرنا

س.....کیا عشل کے بعد إحرام باند ھنے سے پہلے بدن پراور إحرام کے کیڑوں پر خوشبو

لكاسكته بين؟ اورتيل اورسرمه استعال كرسكته بين يانهين؟

ح ..... إحرام باندھنے سے پہلے تیل اور سرمدلگا ناجائز ہے، اور خوشبولگانے میں پیفسیل ہے کہ بدن کوخوشبولگا نا تو مطلقاً جائز ہے،اور کپڑوں کوالیی خوشبولگا نا جائز ہے جس کاجسم باقی نہ رہے،اورجسخوشبوکاجسم باقی رہےوہ کپڑوں کولگا ناممنوع ہے۔

میقات کے بور ڈاور تنعیم میں فرق

س ..... مکہ کے حدود سے پہلے جہال میقات کا بورڈ لگا ہوتا ہے اور لکھا ہوتا ہے کہ غیرمسلم آ گے داخل نہیں ہو سکتے ، وہاں سے إحرام باند ھے یا تن عیم جا کرمسجرِ عا کشہ سے إحرام باند هے؟ ميقات كے بورڈ اور تنعيم ميں كيافرق ہے؟

ج ..... بيميقات كابور دنهيس، بلكه حدود حرم كابور دسي

تنعیم بھی حدود حرم سے باہر ہے،اس لئے ان دونوں کے درمیان کوئی فرق نہیں۔اہلِ مکمسجرِ تنعیم سے جواحرام باندھتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ قریب ترین جگہ ہے جو حدِ حرم سے باہر ہے۔ نیز اُمّ المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللّٰد عنہا وہاں سے عمرہ کا إحرام بانده كرآئي تهيں۔ اور بعض حضرات عمره كا إحرام باند صنے كے لئے مكه مرتمه سے جعرانه جاتے ہیں، کیونکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ <sup>ح</sup>نین کے بعد وہاں سے إحرام باندھ كرعمرہ كے لئے تشريف لائے تھے۔ اہل مكہ كے إحرام عمرہ كے لئے ان دوجگہوں كى کوئی تخصیص نہیں ،وہ حدو دِحرم سے باہر کہیں سے بھی اِحرام باندھ کرآ جا ئیں بھیج ہے۔











إحرام كى حالت ميں چهرے ياسركا بسينه صاف كرنا

س....آیا اِحرام کی حالت میں چہرے یا سرکا پسینہ یو نچھ سکتے ہیں ، کپڑے سے ہاتھ ہے؟ ج.....مکروہ ہے۔

س....کیا اِحرام کی حالت میں حجرِ اَسود کا بوسہ لے سکتے ہیں؟ یا ملتزم پر کھڑے ہوسکتے ہیں، کیونکہ ہمارے مولا ناصا حب کا کہنا ہے کہ جس جگہ عطر لگا ہوا ہوا س کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔

ج.....هجرِ أسود ياملتزم پرا گرخوشبولگی ہوتو محرِم کواس کا چھونا جا ئز نہيں۔

سردی کی وجہ سے إحرام کی حالت میں سوئٹر یا گرم چا دراستعال کرنا

س.....اگر مکه مکر مه میں سردی ہواور کوئی آ دمی عمرہ کے لئے جائے تو وہ إحرام کی دو چا دروں کے علاوہ گرم کپڑا مثلاً: سوئٹر وغیرہ یا گرم چا دراستعمال کرسکتا ہے؟ تفصیل سے جواب عنایت فرمائیں۔

ج.....گرم چا دریں استعال کرسکتا ہے، مگر سرنہیں ڈھک سکتا ، اور جو کپڑے بدن کی وضع پر سلے ہوئے بنائے جاتے ہیں جیسے جراہیں ،ان کا استعال جائز نہیں۔

عورتوں كا إحرام ميں چېرے كوكھلار كھنا

س ..... میں نے سنا ہے کہ حدیث میں آیا ہے کہ عورت کا اِحرام چہرے میں ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ چہرہ کھلا رکھنا چا ہے ، حالا نکہ قرآن وحدیث میں عورت کو چہرہ کھولنے سے سختی سے منع فر مایا ہے، لہذاالی کیا صورت ہوگی جس سے اس حدیث پر بھی عمل ہوجائے اور چہرہ بھی ڈھکار ہے؟ کیونکہ مجھے اُمید ہے کہ اس کی کوئی صورت نثر یعت ِمطہرہ میں ضرور بتائی گئی ہوگی۔

ج .... یقیح ہے کہ اِحرام کی حالت میں چہرے کوڈ ھکنا جائز نہیں ،لیکن اس کے یہ معنی نہیں کہ اِحرام کی حالت میں عورت کو پر دے کی چھوٹ ہوگئی ، بلکہ جہاں تک ممکن ہو پر دہ ضرور کی ہے ، یا تو سر پر کوئی چھجا سالگایا جائے اوراس کے اُوپر سے کپڑ ااس طرح ڈالا جائے کہ پر دہ ہوجائے ، مگر کپڑ اچ ہرے کو نہ گئے ، یا عورت ہاتھ میں پجھا وغیرہ رکھے اوراسے چہرے کے



المرتب





آ گے کرلیا کرے۔ اس میں شبہ نہیں کہ جج کے طویل اور پُر ہجوم سفر میں عورت کے لئے پردے کی پابندی ہوئی مشکل ہے، لیکن جہاں تک ہوسکے پردے کا اہتمام کرنا ضروری ہے، اور جواپنے بس سے باہر ہوتو اللہ تعالی معاف فرمائیں۔

ہور ہوا ہے۔ اس سے ہی ہر ، دو المدعول مات رہ یں۔ عورت کے اِحرام کی کیا نوعیت ہے؟ اور وہ اِحرام کہاں سے با ندھے؟ س.....مردوں کے لئے اِحرام دو چا دروں کی شکل میں ہوتا ہے، عورتوں کے لئے اِحرام کی کیاشکل ہوگی؟ اور کیا اِحرام جھے اور میرے بچوں کو گھرسے باندھنا ہوگا؟ جبکہ میں برقعے کی حالت میں ہوں؟

ج.....مردوں کو اِحرام کی حالت میں سلے ہوئے کپڑے ممنوع ہیں، اس لئے وہ اِحرام باندھنے سے پہلے دو چا دریں پہن لیتے ہیں، عورتوں کو اِحرام باندھنے کے لئے کسی خاص فتم کا لباس پہننا لازم نہیں، اس لئے وہ معمول کے کپڑوں میں اِحرام باندھ لیتی ہیں، البتہ عورت کا اِحرام اس کے چہرے میں ہوتا ہے، اس لئے اِحرام کی حالت میں وہ چہرے کو اس طرح نہ ڈھکیں کہ کپڑا اان کے چہرے کو گئے، مگر نامحرَموں سے چہرے کو چھپانا بھی لازم ہے، اس لئے اِن کو چا ہئے کہ ہر پر کوئی چیز ایسی باندھ لیں جو چھچ کی طرح آ گے کو ہڑھی ہوئی ہو، اس پر نقاب ڈال لیس تا کہ نقاب کا کپڑا چہرے کو نہ گے اور پر دہ بھی ہوجائے۔ جج کا احرام میقات سے پہلے باندھ ناضروری ہے، گھرسے باندھناضروری نہیں۔

عورت کا إحرام كا و پرسے سر کامسے كرنا غلط ہے

س..... آج کل دیکھا ہے کہ عورتیں جو إحرام باندھتی ہیں توبال بالکل ڈھک جاتے ہیں اور اس کا سرسے بار باراً تارنا عورتوں کے لئے مشکل ہوتا ہے، تو آیا سرکامسے اس کپڑے کے اُورٹھک ہے بانہیں؟

ج نسیعورتیں جوسر پررُ ومال باندھتی ہیں،شرعاً اس کا اِحرام سے کوئی تعلق نہیں، یہ رُ ومالی صرف اس لئے باندھی جاتی ہے کہ بال بکھریں اور ٹوٹیں نہیں ۔عورتوں کواس رُ ومال پرمسے کرنا گازم ہے،اگر رُومالی پرمسے کیا اورسر پرمسے کرنا لازم ہے،اگر رُ ومالی پرمسے کیا اورسر پرمسے







فيلديان



نہیں کیا تو نہ وضو ہوگا ، نہ نماز ہوگی ، نہ طواف ہوگا ، نہ جج ہوگا ، نه عمر ہ ۔ کیونکہ بیا فعال بغیر وضو جائز نہیں ،اورسر پرمسح کرنا فرض ہے ، بغیر سے کے وضونہیں ہوتا۔

عورت کا ما ہواری کی حالت میں إحرام باندھنا

س....جده روانگی ہے بی ماہواری کی حالت میں إحرام باندھ سکتے ہیں یانہیں؟

ج.....عض کی حالت میں عورت إحرام باندھ کتی ہے، بغیر دوگانہ پڑھے جج یا عمرہ کی نیت کرلے اور تلبیہ پڑھ کر إحرام باندھ لے۔

مج میں پردہ

س.....آج کل لوگ کج پر جاتے ہیں، عورتوں کے ساتھ کوئی پردہ نہیں کرتا ہے، حالت ِ احرام میں پیرجواب دیا جاتا ہے کہ اگر پردہ کرایا جائے تو منہ کے اُوپر کپڑا لگے گا، تو اس کے لئے کیا کیا جائے؟

ج..... پردے کا اہتمام تو جج کے موقع پر بھی ہونا چاہئے ، اِحرام کی حالت میں عورت پیشانی سے اُوپرکوئی چھجا سالگائے تا کہ پر دہ بھی ہوجائے اور کیڑا چیرے کو لگے بھی نہیں۔

طواف کےعلاوہ کندھے ننگےرکھنا مکروہ ہے

س..... في ياعمره ميں إحرام باندھتے ہيں، اكثر لوگ كندھا كھلا ركھتے ہيں، اس كے لئے شرعی مسئلہ كياہے؟

ح ..... شرعی مسئلہ یہ ہے کہ حج وعمرہ کے جس طواف کے بعد صفا مروہ کی سعی ہواس طواف میں رَمِل اور اِضطباع کیا جائے۔ رَمِل سے مراد ہے پہلوانوں کی طرح کندھے ہلا کر تیز تیز چلنا،اور اِضطباع سے مراد کندھا کھولنا ہے۔الیے طواف کے علاوہ خصوصاً نماز میں کندھے ننگے رکھنا مکروہ ہے۔

ایک احرام کے ساتھ کتے عمرے کئے جاستے ہیں؟

س ....خدائے بزرگ و برتر کے فضل وکرم سے میں امسال حج وزیارت کے لئے جاؤں گا۔ قیامِ مکم معظّمہ کے دوران میں اپنے والدین کی جانب سے پانچ عمرے ادا کرنا چا ہتا ہوں ،ان



إهريته





عمرول کے لئے حدودِ حرم کے باہر تنعیم یا جعرانه جاکر نفلی عمره کا إحرام باندھاجائے گا،کیا یانچ مرتبہ یعنی ہرعمرہ کے لئے علیحدہ علیحدہ یا ایک مرتبہ إحرام باندھ کرایک دن میں ایک مرتبہ عمره کیاجائے؟ یااسی احرام میں ایک دن میں دویا تین مرتب عمره کیاجا سکتا ہے؟ ح ..... ہر عمرے کا الگ احرام باندھا جاتا ہے، احرام باندھ کر طواف وسعی کرکے احرام كول دية بين، اور پهر تنعيم يا جعوانه جاكردوباره إحرام باند سے بين ـ ايك إحرام کے ساتھ ایک سے زیادہ عمر نے بیں ہو سکتے اور عمرہ ( یعنی طواف اور سعی ) کرنے کے بعد جب تک بال أتاركر إحرام نه كھولا جائے ، دُوسرے عمرے كا إحرام با ندھنا بھى جائز نہيں۔ عمره کا إحرام کہاں سے باندھاجائے؟

س....عمرہ کے لئے إحرام باندھنے کا مسکد دریافت طلب ہے۔ایک معتبر کتاب میں'' حج اور عمرہ کا فرق' کے عنوان سے تحریر ہے کہ عمرہ کا إحرام سب کے لئے "حِلّ" (حدودِ حرم سے باہر کی جگہ ) سے ہے،البتہ اگر آ فاقی باہر سے بدارادہ فج آئے تواپنے میقات سے إحرام

الف:.....اگر کوئی شخص بہارادہ حج نہیں بلکہ صرف عمرہ کا ارادہ رکھتا ہے اور باوجودا قاقی ہونے کے حدود حرم سے باہر مثلاً جدہ میں إحرام باند رسکتا ہے یانہیں؟

ب:.... جده میں ایک دو یوم قیام کرنے کے بعد عاز م عمرہ ہوتو اس پر'' اہلِ

حِلّ " كااطلاق موگامانهيں؟

ح ..... جو خض بیرون ''حِلِّ'' سے مکہ مکر مہ جانے کا ارادہ رکھتا ہو،اس کومیقات سے بغیر احرام کے گزرنا جائز نہیں، بلکہ حج یاعمرہ کا احرام باندھنااس پرلازم ہے۔ اگر بغیر احرام کے گزر گیا تو میقات کی طرف واپس لوٹ کر میقات سے احرام باندھنا ضروری ہے، اگر واپس نہلوٹا تو وَم لازم ہوگا۔ جو شخص مکہ مرسمہ کے قصد سے گھرسے چلا ہے اس کا جدہ میں ایک دوروز تھہر نالائق اعتبار نہیں،اوروہ اس کی وجہ سے''اہلِ جِلّ'' میں شار نہیں ہوگا۔ ہاں! ا گرکسی کاارادہ جدہ جانے کا ہی تھا، وہاں پہنچ کر مکہ مکر ّمہ جانے کا قصد ہوا تواس پر''اہل جِلّٰ'' كالطلاق موگا، والله اعلم بالصواب!









اس مسلكي ومجھنے كے لئے چندا صطلاحات ذہن ميں ركھئے:

میقات: ...... مکه مُرّمه کے اطراف میں چند جگہیں مقرّر ہیں، باہر سے مکہ مُرّمه جانے والے فض کوان جگہوں سے آحرام باندھنالازم ہے، اور بغیر اِحرام کے ان سے آگے بڑھناممنوع ہے۔

آ فاقی:..... جو شخص میقات سے با ہرر ہتا ہو۔

حرم:.....که مکرتمه کی حدود، جہال شکار کرنا، درخت کا ٹناوغیرہ ممنوع ہے۔ حِلّ:....حرم سے باہراورمیقات کے اندر کا حصہ 'حل'' کہلاتا ہے۔

مکی، فج یاعمره کا احرام کہاں سے باندھے گا؟

س.....ہم مکہ مکر مہ کی حدود میقات کے اندر مقیم ہیں، ہم فریضۂ جج یا عمرہ کے لئے اپنی رہائش گاہ سے إحرام باندھ سکتے ہیں یامیقات جانا ہوگا؟

ج ..... جولوگ میقات اور حدودِ حرم کے درمیان رہتے ہیں ان کے لئے جِلّ میقات ہے، وہ حج اور عمرہ دونوں کا اِحرام حدودِ حرم میں داخل ہونے سے پہلے باندھ لیں۔ اور جولوگ مکہ مکر مدیا حدودِ حرم کے اندر سے باندھیں اور عمرہ کا حدودِ حرم کے اندر سے باندھیں اور عمرہ کا اِحرام حدودِ حرم سے باہر نکل کر جِلّ سے باندھیں۔ چنا نچا اہلِ مکہ حج کا اِحرام مکہ سے باندھتے ہیں اور عمرہ کا اِحرام باندھنے کے لئے تندھیم مسجدِ عائشہ جاتے ہیں یا جعد اندہ جاتے ہیں۔

نوط:....ميقات كاندراور حدودِرم سے باہر كے علاقے كو "حِلّ "كہاجاتا ہے۔

عمره كرنے والا تخص إحرام كہاں سے باندھے؟

س ....عمرہ کے لئے گھر سے إحرام باندھنا فرض ہے یا جدہ جا کر؟

ج .....میقات سے پہلے فرض ہے ۔ سفر ہوائی جہاز سے ہوتو ہوائی جہاز پر سوار ہونے سے پہلے اِحرام باندھ لیا جائے، جدہ تک اِحرام کے مؤخر کرنے کے جواز میں علاء کا اختلاف ہے، احتیاط کی بات یہی ہے کہ اِحرام کوجدہ تک مؤخر نہ کیا جائے۔



10

إهريته

www.shaheedeislam.com





موائی جہاز پرسفر کرنے والا إحرام کہاں سے باندھے؟

س .....ریاض سے جب عمرہ یا جج اداکر نے کے لئے بذر بعد ہوائی جہاز جدہ جاتے ہیں تو دورانِ سفر ہوائی جہاز کا عملہ اعلان کرتا ہے کہ میقات آگئ ہے، اِحرام با ندھ لیں۔ بعض لوگ جہاز میں ہی وضو کر کے اِحرام با ندھ لیتے ہیں، جبکہ بعض لوگ جدہ میں اُتر کر ایئر پورٹ پوشل یا وضو کر کے اِحرام با ندھتے ہیں اور اِحرام کے نفل پڑھ کر پھر مکہ مکر مہ حاتے ہیں۔ جدہ سے مکہ مکر مہ جا ئیں تو راستے میں بھی میقات آتی ہے، جن لوگوں نے ایئر پورٹ سے اِحرام با ندھا تھا وہ جدہ والی میقات آتی ہے، جن لوگوں نے ایئر پورٹ سے اِحرام با ندھا تھا وہ جدہ والی میقات پر اِحرام کی نیت کر لیتے ہیں۔اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جہاز میں جومیقات آنے کا اعلان ہوتا ہے وہاں اگر اِحرام نہ با ندھا جائے تو کیا حرج ہوگا؟ کیونکہ جہاز تو مکہ مکر مہ کے بجائے جدہ جائے گا، بہت سے لوگ اس شبہ میں رہتے ہیں کہ اِحرام ضروری جہاز میں ہی با ندھنا چاہئے، میقات سے بغیر اِحرام کنیں گزرنا چاہئے، جبکہ جہاز میں اِحرام کفل بھی نہیں پڑھے جاسکتے، براو کرم وضا حت نہیں گزرنا چاہئے، جبکہ جہاز میں اِحرام کفل بھی نہیں پڑھے جاسکتے، براو کرم وضاحت فرمائیں۔

بحری جہاز کے ملاز مین اگر جج کرنا چاہیں تو کہاں سے إحرام باندهیں گے؟ س..... بحری جہاز کے ملاز مین جن کو جج کے لئے اجازت ملتی ہے، یکملم کی پہاڑی (میقات) کوعبور کرتے وقت اپنے فرائض کی ادائیگی کی وجہ سے إحرام باندھنے سے معذور

ہوتے ہیں۔



AY





ا:.....اگر عاز مین جج (جہاز کے ملاز مین) کی نیت پہلے سے مکہ مکر مہ جانے کی ہوتا کہوہ عمرہ و حج اوا کر سکیں۔

۲:....وقت کی کمی کے باعث پہلے مدینه منوّرہ جانے کی نیت ہو۔

مندرجہ بالا اُمور میں غلطی سرز دہونے کی صورت میں کفارہ کی ادائیگی کی صورت

فبلديبار

کیا ہوئی؟ پی

ح .... يتبحه مين نهين آيا كه إحرام فراكض مصبى سے كيسے مانع ہے؟ بهرحال مسلِه يہ ہے:

ا:.....اگریپدملاز مین صرف جدہ تک جائیں گے اور پھرواپس آ جائیں گے ،ان کو پر نہد مان میں درون میں دھد

مکه کرّمهٔ بیں جانا تو وہ إحرام نہیں باندھیں گے۔

۲:.....اگران کا ارادہ مکہ مکر ّمہ جانے سے پہلے مدینہ منوّرہ جانے کا ہے تب بھی ان کو احرام باندھنے کی ضرورت نہیں۔

سا:.....اوراگروہ حج کا قصدر کھتے ہیں اور جدہ پہنچتے ہی ان کو مکہ مُرّمہ جانا ہے تو ان کو یلملم سے اِحرام باندھنالازم ہے۔اس لئے جو ملاز مین ڈیوٹی پر ہوں وہ سفر کے دوران صرف جدہ جانے کا ارادہ کریں، وہاں پہنچ کر جب ان کو مکہ مُرّمہ جانے کی اجازت مل جائے تب وہ جدہ سے اِحرام باندھ لیں۔

كراجي سے عمره پرجانے والاكہاں سے إحرام باندھے؟

س.....ہم لوگ اگلے ماہ عمرہ پر جانا چاہتے ہیں، پوچھنا یہ ہے کہ کیا کراچی سے إحرام باندھنا ضروری ہے یا جدہ جاکر باندھ سکتے ہیں (مردوں کے لئے)؟

ح ..... چونکہ پرواز کے دوران جہاز میقات سے (بلکہ بعض اوقات حدودِ حرم سے )گزر کر جدہ پہنچتا ہے، اس لئے جہاز پر سوار ہونے سے پہلے یا سوار ہو کر اِحرام باندھ لیا جا تا ہے۔ بہر حال میقات کی حدعبور کرنے سے پہلے اِحرام باندھ لینالازم ہے، جدہ جا کرنہیں۔اوراگر

جدہ پہنچ کر احرام باندھاتب بھی بعض اہلِ علم کے زد یک جائز ہے۔

جس کی فلائٹ یقینی نہ ہووہ اِحرام کہاں سے باندھے؟

س....میں بی آئی اے کاملازم ہوں اور عمرہ کرنے کا قصد ہے۔ سوال بیہے کہ ایئر لائن کے







ملاز مین کوفری ٹکٹ ملتا ہے گران کی سیٹ کا تعین نہیں ہوتا۔ جس دن اور جس طیارے میں خالی سیٹ ہوتی ہے اس وقت ملازم جاسکتا ہے، لہذا اکثر دو تین دن تک ایئر پورٹ جانا آنا پڑتا ہے، الہذا اکثر دو تین دن تک ایئر پورٹ جانا آنا پڑتا ہے، اس وجہ سے کراچی سے اِحرام باندھ کر چلنا محال ہے، الیی مجبوری کی حالت میں کیا بید دُرست ہے کہ جدہ پہنچ کر وہاں ایک دن قیام کرنے کے بعد اِحرام باندھ لیاجائے؟ جسسہ جب منزلِ مقصود جدہ نہیں، بلکہ مکہ مکر تمہ ہے، تو اِحرام میقات سے پہلے باندھنا ضروری ہے۔ ایئر لائن کے ملاز مین کوچا ہے کہ جب ان کی نشست کا تعین ہوجائے اور ان کو بورڈ نگ کارڈمل جائے تب اِحرام باندھیں، اگرا تظارگاہ میں اِحرام باندھنے کا وقت ہوتو وہاں باندھ لیں، ورنہ جہاز پرسوار ہوکر باندھ لیں۔

### میقات سے بغیر احرام کے گزرنا

نہیں تو آپ ہمیں اس کا صحیح مسکه بتا کیں۔

سیست عرہ اداکرنے کے بعد ہم مدینہ روانہ ہوئے اور مغرب اور عصر کی نمازیں وہاں ادا کیں اور واپس جدہ آگئے ،میقات سے گزر کر آئے اور رات جدہ میں گزری ، اور شہ پھر مکہ مرتہ عمرہ کے روانہ ہوئے اور مکہ کرتہ میقات سے آخرام باندھا اور عمرہ کیا ، کرتہ عمرہ کے لئے روانہ ہوئے اور مکہ کرتہ مہ کے قریب میقات سے آخرام باندھا اور عمرہ کیا ، کیا میقات سے گزر کر جوہم نے عمرہ کیا اس میں کوئی حرج ہے؟
جسسا گرمیقات سے گزرتے وقت آپ کا قصد مکہ کرتہ ہوانے کا تھا تو میقات پر آپ کے ذمہ آجرام باندھنا لازم تھا، اور اس کے کفارہ کے طور پر دَم واجب ہے ، اور اگر اس وقت جدہ آنے ہی کا ارادہ تھا، اور اس کے کفارہ ہواتو آپ کے ذمہ کچھلا زم نہیں ۔ جدہ آنے ہی کا ارادہ تھا کی حضرات سعودی عرب میں جدہ اور طاکف میں ملازم ہیں ، اگر وہ عمرہ کی نیت سے مکہ (خانہ کعبہ ) جاتے ہیں تو میقات سے احرام باندھنا پڑتا ہے ، اگر وہ عمرہ کی نیت سے مکہ (خانہ کعبہ ) جاتے ہیں تو میقات سے احرام باندھنا پڑتا ہے ، اگر وہ عمرہ کی نیت سے مکہ (خانہ کعبہ ) جاتے ہیں تو میقات سے احرام باندھنا پڑتا ہے ، اگر وہ عمرہ کی نیت سے مکہ (خانہ کعبہ ) جاتے ہیں تو میقات سے احرام باندھنا پڑتا ہے ، اگر وہ عمرہ کی نیت سے مکہ (خانہ کعبہ ) جاتے ہیں تو میقات سے احرام باندھنا پڑتا ہے ، اگر وہ عمرہ کی نیت سے مکہ (خانہ کعبہ ) جاتے ہیں تو میقات سے احرام باندھنا پڑتا ہے ، اگر وہ عمرہ خال طواف کی غرض سے مکہ جائے تو کیا احرام باندھنا لازمی ہے ؟ کیونکہ یہاں کوئی شخص خالی طواف کی غرض سے مکہ جائے تو کیا احرام باندھنا لازمی ہے ؟ کیونکہ یہاں

ح .... آ ب كاسوال بهت الهم ب، اسسلسله مين چندمسكا جهى طرح ذبن نشين كر ليجيرًا!





مقیم اکثر لوگ بغیر احرام کے طواف کرنے مکہ چلے جاتے ہیں، کیا پیطریقہ ٹھیک ہے؟ اگر





ا:..... مکه شریف کے چاروں طرف کا کچھ علاقہ ''حرم'' کہلاتا ہے، جہاں شکار کرنا اور درخت کا ٹناممنوع ہے۔''حرم'' سے آگے کم وبیش فاصلے پر کچھ جگہیں مقرّر ہیں جن کو''میقات'' کہا جاتا ہے، اور جہاں سے حاجی لوگ اِحرام باندھا کرتے ہیں۔

۲:.... جولوگ "حرم" کے علاقے میں رہتے ہوں یا میقات کے اندر رہتے ہوں، وہ تو جب جا ہیں مکہ مکر مہ میں احرام کے بغیر جاسکتے ہیں۔لیکن جو شخص میقات کے باہر سے آئے،اس کے لئے میقات پر حج یاعمرہ کا احرام باندھنالازم ہے، گویا ایسے شخص پاہر سے آئے،اس کے لئے میقات پر حج یاعمرہ کا احرام باندھنالازم ہے، گویا ایسے شخص کا مکہ مکر مہ جانا حج وعمرہ کی نیت سے نہ ہو، بلکہ محض کسی ضروری کام سے مکہ مکر تمہ جانا چا ہتا ہو یا صرف حرم شریف میں جمعہ پڑھنے یا صرف طواف کرنے کے لئے جانا چا ہتا ہو۔الغرض خواہ کسی مقصد کے لئے بھی مکہ مکر تمہ جائے وہ میقات سے احرام کے بغیر نہیں جاسکا۔

س:......اگرکوئی شخص میقات سے احرام کے بغیر گزر گیا تواس پرلازم ہے کہ مکہ شریف میں داخل ہونے سے پہلے پہلے میقات پر واپس لوٹے اور وہاں سے اِحرام باندھ کرجائے۔

٧:....ا گروه واپس نهيس لوثا تواس كي ذمه ' دَم' 'واجب بهوگا۔

۵:..... جو شخص میقات سے بغیر احرام مکہ مکر سمہ چلا جائے ،اس پر جج یا عمرہ لازم ہے، اگر کئی بار بغیر احرام کے میقات سے گزرگیا تو ہر بارا یک جج یا عمرہ واجب ہوگا۔ان مسائل سے معلوم ہوا کہ جولوگ میقات سے باہر رہتے ہیں وہ صرف طواف کرنے کے لئے مکہ مکر سم نہیں جاسکتے بلکہ ان کے لئے ضروری ہے کہ وہ میقات سے عمرہ کا احرام باندھ کر جایا کریں۔اوریہ بھی معلوم ہوا کہ وہ جتنی بار بغیر احرام کے جاچکے ہیں ان پراشنے دَم اور اسے ہوگئے۔

۲:.....جدہ میقات سے باہر نہیں، لہذا جدہ سے بغیر احرام کے مکہ مکر ّمہ آنا تھے ہے، جبکہ طائف میقات سے باہر ہے، لہذا وہاں سے بغیر احرام کے آنا تھے کہ نہیں۔







بغير إحرام كےميقات سے گزرنا جائز نہيں

س.....بعض لوگ جھوٹ بول کر بغیر إحرام کے حدو دِحرم میں چلے جاتے ہیں اور پھرمسجبہ عائشے برام باندھتے ہیں، کیااس صورت میں دَم لازم آتا ہے؟

ح ..... بغیر احرام کے حدو دِحرم میں داخل ہونا گناہ ہے، اورا یسے تخص کے ذمہ لازم ہے کہ واپس میقات پر جا کر اِحرام باندھ کرآئے،اگریشخص دوبارہ میقات پر گیا اور وہاں سے <u>احرام باندھ کرآیا تواس کے ذمہ سے دَ</u>م ساقط ہو گیا،اگرواپس نہ گیا تواس پر دَم واجب ہے اوربيدَ م اس كے ذمه ہميشہ واجب رہے گاجب تك اسے ادانه كرے، اوراس ترك واجب کا گناہ بھی اس کے ذمہ واجب رہے گا۔ نفلی حج کے لئے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنا عبادت نہیں بلکہ خواہش نفس کی پیروی ہے۔

نوٹ: ..... جولوگ میقات کے باہر سے آئے ہوں ، ان کے لئے مسجدِ عائشہ ہے اِحرام باندھ لینا کافی نہیں، بلکہ ان کو دوبارہ ہیرونی میقات پرواپس جانا ضروری ہے، اگر بیرونی میقات پر دوبارہ واپس نہیں گئے اور مسجدِ عائشہ سے إحرام باندھ لیا تو دَم لازم

بغیر إحرام کے میقات سے گزرنے والے پر دَم

س....ایک واقعہ یوں پیش آیا کہ ایک شخص حج کی نیت سے سعودی عرب گیا کیکن پہلے اس نے ریاض میں قیام کیا، پھرمدینه منوره آگیا،اس کے بعد إحرام باندھ کر مکه کر مہ جا کرعمره ادا کیااور پھرریاض واپس چلا گیا۔اس کے بعد حج سے ایک ہفتہ پہلے بغیر احرام کے پھر مکہ مرسد آیا، کسی نے اسے بتلایا کہتم نے علطی کی ہے، تمہیں یہاں بغیر احرام کے نہیں آنا چ<u>اہ</u>ے تھا،لہٰذااس نے تسنعیم جا کر إحرام با ندھااورعمرہ کیا۔کیا سیجے ہوااو<sup>غلط</sup>ی کاازالہ موگيايااس پردَم واجب موگا؟

ح .... صورت مسئوله ميں چونكه اس تخص نے اپنے ميقات سے گزرنے كے وقت في الحال مکہ مکر ّمہ جانے کی نبیت نہیں کی تھی بلکہ ریاض اور پھر مدینہ منوّرہ جاکر وہاں سے إحرام











باند صنے کا ارادہ تھا، اس لئے اس پر بغیر احرام کے میقات سے گزر نے کا دَم واجب نہیں۔ دُوسری دفعہ جو بیشخص ریاض سے مکہ مرسمہ بغیر احرام کے آیا، اس کی وجہ سے اس پر دَم واجب ہو چکا ہے، تنعیم پرآ کرعمرہ کا اِحرام باند صنے سے اس غلطی کا ازالہ نہیں ہوا، اور دَم ساقط نہیں ہوا۔ ہاں! اگریشخص میقات پرواپس لوٹ جا تا اور وہاں سے جج کا یا عمرہ کا اِحرام باندھ کرآتا تو دَم ساقط ہوجاتا۔

میقات سے اگر بغیر احرام کے گزرگیا تو دَم واجب ہوگیا ایکن اگرواپس آکرمیقات سے احرام باندھ لیا تو دَم ساقط ہوگیا

س ..... میں کاررمضان المبارک کوریاض سے مکۃ المکرّ مہ کوروانہ ہوا تھا، میری وہاں پر چندون ڈیوٹی تھی، لیکن سفر کی وجہ سے میری طبیعت خراب ہوگئی، اس لئے میں میقات پر احرام نہ باندھ سکا۔ دودن مکہ میں قیام کرنے کے بعد دوبارہ مدینہ روڈ پرمیقات سے آگ جا کر میں نے عمرہ کے لئے احرام باندھا اور عمرہ ادا کیا۔ میرے کچھ دوستوں نے کہا کہ احرام لازمی پہلے دن باندھنا چاہئے تھا، اس کے متعلق آپ صبحے جواب دیں، میرے سے جو غلطی ہوئی ہواس کا کیا کفارہ ہے؟

ج۔۔۔۔آپ پر میقات سے بغیر احرام کے گزرنے کی وجہ سے دَم لازم ہوگیا تھا، اگرآپ دوبارہ میقات سے باہر جاکر احرام باندھ کرآئے تو آپ سے دَم ساقط ہوگیا۔لیکن آپ کے سوال سے کچھ ایسامحسوں ہوتا ہے کہ آپ عمرہ کا احرام باندھ نے کے لئے آ فاقیوں کی میقات پر نہیں گئے بلکہ صرف حدود حرم سے باہر جاکر احرام باندھ آئے، اور اسی کو آپ نے میقات سمجھ لیا، کیونکہ مدینہ روڈ پر میقات یا تو رابغ ہے یا ذو الحلیفه ، غالباً آپ دونوں میں سے کسی ایک جگہ بھی نہیں پہنچ ہوں گے۔ بہر حال آپ کے سوال سے میں نے جو کچھ سمجھا ہے اگر میر جے ہے تو آپ کے ذمہ سے دَم ساقط نہیں ہوا، اور اگر واقعی آپ آ فاقیوں کی کسی میقات سے باہر جاکر احرام باندھ کرآئے تھو تو دَم آپ سے ساقط ہوگیا۔









#### بغیر إحرام کے مکہ میں داخل ہونا

س ..... میں یہاں طائف میں سروس کرتا ہوں، میں نے ایک حج کیا ہے اور عمرے بہت کئے ہیں، ابھی آٹھ مہینے ہوئے میں ہر جمعہ کو مکہ مکر مہ جاتا ہوں، وہاں جمعہ کی نماز ہیت اللہ شریف میں پڑھتا ہوں، میرا بڑا بھائی مکہ کر ّمہ میں کام کرتا ہے، اس سے ملا قات بھی کرتا ہوں۔میراایک ساتھی ہے،اس کا کہناہے کہ بغیر احرام کے مکہ مرسّمہ میں داخل ہونے سے وَم دینا پڑتا ہے۔ لیعنی آپ جتنی مرتبہ گئے ہیں اتنی بار وَم دینا پڑے گا۔اب آپ مجھے بیہ بتائیے کہ دَم دینا پڑے گا؟ کیونکہ میں یہی ارادہ کر کے جاتا ہوں کہ مکر تمہ جاؤں گا،طواف كرول گا، جمعه كى نماز پڑھول گا، پھر بھائى سے ملاقات كرول گا۔

ج ..... جولوگ میقات سے باہر رہتے ہیں،اگروہ مکہ مکر مہ آئیں خواہ ان کا آنائسی ذاتی کام ہی کے لئے ہو،ان کے ذمہ میقات سے فج یاعمرہ کا إحرام باندھنالازم ہے،اگروہ إحرام کے بغیر مکہ مکر ّمہ چلے گئے اور واپس آ کرمیقات پر اِحرام نہیں باندھا تو وہ گناہ گار ہوں گے اوران کے ذمہ حج یا عمرہ بھی واجب ہوگا۔ دُوسرے ائمہ کے نز دیک یہ پابندی صرف ان لوگوں پر ہے جو حج وعمرہ کی نیت سے میقات سے گزریں، دُوسر بے لوگوں پر إحرام با ندھنا لازم نہیں۔حفی مذہب کے مطابق آپ جتنی مرتبہ بغیر احرام کے مکه مکر مدگئے، آپ کے ذمہ اتنے عمر بے لازم ہیں اور جو کوتا ہی ہو چکی ہے اس پر استغفار بھی کیا جائے۔

شوہر کے پاس جدہ جانے والی عورت پر إحرام باندھنالا زمنہیں

س..... میں عرصه ساڑھے چار سال ہے سعودی عرب میں مقیم ہوں۔ ہر سال ایک مہینہ چھٹی پر جاتا ہوں، گزشتہ رمضان میں حسبِ معمول چھٹی پر یا کستان چلا گیا، کیکن جانے سے پہلے میں نے بیوی کے لئے وزٹ ویزاارسال کیا تھا۔ ویزاارسال کرتے وقت میرے ا:....وزك ٢:...... ع

لعنی میرا خیال تھا کہ بچے جج بھی کرلیں گے اور میرے ساتھ بھی کچھ عرصہ گزار

لیں گے،اور پچھتوسیع بھی کرالوں گا کیونکہوزٹ ویزاصرف تین مہینے کا ہوتا ہے۔بہر حال











۲۹ رشوال کو پاکستان سے میری مع اہل وعیال روائلی ہوئی، میں چونکہ ملازمت کے سلسلے میں رہتا تھالیکن گھر والوں کو تو جے اور وزٹ مقصود تھا، کراچی ایئر پورٹ سے احرام نہیں با ندھا تھا۔ ۲۹ رشوال کو جدہ بہتی گیا، ۲۰۰۰ رشوال کا دن بھی جدہ میں گزار دیا، یعنی تیسرے دن میں بچوں کو عمرہ پر لے گیا اور پھر جے بھی ادا کیا اور پھر وہ تین مہینے کے بعد واپس پاکستان چلے گئے۔ چونکہ میری بیوی ائن پڑھتی اور میں نے بھی خیال نہیں کیا کیونکہ میراخیال تھا کہ میں تو جدہ میں مقیم ہوں، بیوی وزٹ ویزے پر آرہی ہے، احرام کی ضرورت نہیں۔ لیکن میرے خیال میں جج کرانا بھی ضروری تھا اور بیوی کا بھی زیادہ ترجے کا مقصد تھا۔ یعنی ایسا نہیں تھا کہ ورزے پر آرہی ہے، احرام کی ضرورت نہیں۔ لیکن میرے کہوہ وزٹ ویزے پر آئی تھی اور بیہاں جے کا ارادہ ہوگیا، یعنی پاکستان سے بھی جج کا ارادہ ضرورتھا۔ اب مسئلہ بیہ ہے کہ کیا میری بیوی پر قم واجب ہے یا کہ نہیں؟ اگر ہے تو اب تک ضرورتھا۔ اب مسئلہ بیہ ہے کہ کیا میری بیوی پر قم واجب ہے یا کہ نہیں؟ اگر ہے تو اب تک جتنی دیر ہوگئی ہے اس کا کیا ہوگا؟ کیا میں بیوی کی طرف سے قم کی قربانی بیہاں ( مکہ جتنی دیر ہوگئی ہے اس کا کیا ہوگا؟ کیا میں بیوی کی طرف سے قم کی قربانی بیہاں ( مکہ مرتب کی میں کرسکتا ہوں جبکہ ان کو پیۃ بھی نہیں؟

ج .....مندرجہ بالاصورت میں چونکہ آپ کا قیام جدہ میں ہے، اور آپ کی اہلیہ آپ کے پاس اصلاً جدہ کی تھا، اس لئے پاس اصلاً جدہ گئی تھیں، اور ویزے کا مدعا بھی یہی تھا، گواصل مقصد حج کرنا ہی تھا، اس لئے میرے خیال میں اس کومیقات سے إحرام باندھنالازم نہیں تھا، اور نہ اس پر دَم لازم ہوا۔

چ وعمره كاراد \_ سے جدہ يہنچنے والے كا إحرام

س.....اگرکوئی شخص پاکستان،امریکه،انگلینڈیاکسی بھی ملک سے فج وعمرہ کے ارادے سے روانہ ہوااور جدہ بغیر احرام کے پہنچا تو:

الف:....اب وه کس مقام پرلوٹ کر احرام باندھے؟

ب: .....اگراس نے جدہ ہی سے إحرام باندھاتو كيا ہوگا؟

ح .....الف: جو شخص بغیر إحرام کے میقات سے گزرجائے اس کے لئے افضل توبیہ کہ اپنے میقات پر واپس آ کر إحرام باندھ لے، البتہ کسی بھی میقات پر جا کر إحرام باندھنے سے دَم ساقط ہوجائے گا۔

ج ....ب: اگرجدہ سے إحرام باندھا تب بھی اس پردَم لازم نہيں آئے گا۔









کیا احرام جدہ سے باندھ سکتے ہیں؟

س....عمرہ کے احرام کےسلسلے میں ایک ضروری مسئلہ یہ ہے کہ پی آئی اے کے ملاز مین کو عمرہ کے لئے مفت ٹکٹ ملتا ہے، کیکن پیٹکٹ کنفر منہیں ہوتا بلکہ جہاز کی روائگی سے چندمنٹ یہلے اگر پچھشستیں باقی چ جائیں تواس ٹکٹ پرسیٹ ملتی ہے،اس وقت اتنا موقع نہیں ہوتا کہ إحرام باندھا جاسکے،بعض اوقات کئ کئی روز تک سیٹ نہیں ملتی اور ملاز مین کی چھٹی ختم ہوجاتی ہے اور وہ عمرہ پرنہیں جاسکتے۔الیی صورت میں کیا وہ جدہ جاکر إحرام باندھ سکتے ہیں؟ جہاز کے ٹوائلٹ، واش رُوم میں بھی اتنی گنجائش نہیں ہوتی کے ٹسل کرکے احرام باندھا جاسکے۔اگر کراچی سے إحرام باندهیں اور سیٹ نہ ملنے کی وجہ سے إحرام کھولنا پڑے تو کیا کیا جائے؟ ملاز مین بلکہ تمام لوگ جدہ جا کر إحرام باندھتے ہیں۔

ح ..... إحرام باندھنے کے لئے فسل کرنااور نوافل پڑھنا شرط نہیں،مشحب ہے،لہذا عذر کی صورت میں صرف سلے ہوئے کپڑےاُ تار کر جاِ دریں پہن لیں اور عمرہ کی نیت کر کے تلبیہ پڑھ لیں،بس اِحرام بندھ گیا۔اور بیکام جہاز پرسوار ہونے سے پہلے بھی ہوسکتا ہےاور جہاز پر سوار ہو کر بھی ہوسکتا ہے، جدہ جا کر إحرام با ندھنا دُرست نہیں کیونکہ بعض اوقات جہاز حرم ك أوير سے جاتا ہے،اس لئے جہاز يرسوار ہونے سے يہلے يا سوار موكر إحرام باندھ لينا ضروری ہے، اوراس کا طریقہ اُو پر عرض کر دیا ہے۔

جده جاكر إحرام باندهنا فيحنهين

س .....کی مرتبه عمره پر دیکھا گیا که پاکتان سے جانے والے احباب جدہ ایئر پورٹ پر إحرام باندھتے ہیں،آیا جدہ پر إحرام باندھنے سے عمرہ ہوجاتا ہے یانہیں؟ اگرنہیں ہوتا تو اس کابدل کیا ہے؟ آیادَ م یاصدقہ جس سے ناقص عمرہ صحیح ہوجائے۔

ح .....اگر پاکتان سے عمرہ کرنے کے ارادے سے گئے ہیں تو پھر جدہ میں إحرام نہیں باندھنا چاہئے، بلکہ کراچی سے إحرام باندھ کرجانا چاہئے یا جہاز میں إحرام باندھ لیاجائے، ا گرکسی نے جدہ سے إحرام باندھا تواس كے ذمه دّم لازم ہے يانہيں؟ اس ميں اكابر كا











اختلاف رہا ہے۔ احتیاط کی بات یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا کر چکا ہوتو وَم دے دیا جائے اور آئندہ کے لئے اس سے پر ہیز کیا جائے۔

جدہ سے احرام کب باندھ سکتا ہے؟

س.....اگرکسی کا عمرے کا ارادہ ہولیکن اس کوجدہ میں بھی کوئی کام ہو، مثلاً: رشتہ داروں سے ملنا یا اور کوئی کاروباری کام ہو، تو کیا شیخص بغیر إحرام کے جدہ جاسکتا ہے، جبکہ جدہ کا اور اس کے بعد عمرے کا ارادہ ہو؟

ج.....اگروہ کراچی سے جدہ کا سفرعزیزوں سے ملنے کے لئے کررہا ہے اور کراچی سے اس کی نیت عمرہ کے سفر کی نہیں تو اس کومیقات سے اِحرام باندھنے کی ضرورت نہیں، جدہ پہنچ کر اگر اس کا عمرہ کا ارادہ ہوجائے تو جدہ سے اِحرام باندھ لے۔عمرہ ہی کے لئے سفر کررہا ہوتو اس کومیقات سے پہلے اِحرام باندھنا ضروری ہے۔لہذا ندکورہ صورت میں جب پہلے جدہ کا ارادہ ہے تو اِحرام باندھنا ضروری نہیں، اس کے بعد پھر جب جدہ سے عمرہ کا ارادہ کر لے تو وہاں سے اِحرام باندھ لے۔

جدہ سے مکہ آنے والوں کا إحرام باندھنا

س.....کیا جدہ میں مستقل قیام یا جس کی نیت پندرہ دن قیام کی ہو یا اس سے کم مدّت تھہرے، جدہ سے بغیر إحرام کے مکہ مکر ّمه آسکتا ہے یانہیں؟

ج ..... جدہ میں رہنے والوں کو بغیر إحرام کے مکہ مُرِّمہ آنا جائز ہے، جبکہ وہ جج وعرہ کے ارادے سے مکہ مُرِّمہ نا جائز ہے، جبکہ وہ جج وعرہ کے ارادے سے مکہ مُرِّمہ نا بیس ۔ یہی حکم ان تمام لوگوں کا ہے جو کسی کام سے جدہ آئے تھے پھر وہاں آنے کے بعدان کاارادہ مکہ مُرِّمہ جانے کا ہوگیا، ان کو بھی اِحرام کے بغیر آنا جائز ہے۔ س ..... ایک شخص جدہ گیا، وہاں چند دن قیام کیا، پھر مکہ مُرِّمہ عمرہ کرنے کی نیت سے گیا، لیکن اِحرام نہیں باندھا بلکہ پہلے حرم شریف کے پاس ہوٹل میں کمرہ لیا اور پھر تن عیم جاکر احرام باندھا، میسیح ہوایا غلط ہوا؟

ج ..... غلط ہوا، کیونکہ جب میشخص عمرہ کی نیت سے مکہ مرسمہ کو چلا تو حدود حرم میں داخل







ہونے سے پہلے اس کوعمرہ کا إحرام باندھنالازم تھا، اور حدودِحرم میں بغیر إحرام كے داخل ہونا اس کے لئے جائز نہیں تھا،اس لئے بغیر إحرام کے حدودِحرم میں داخل ہونے کی وجہ سے گناہ گارہوا، تاہم جباس نے حرم سے باہرآ کر تنعیم سے عمرہ کا إحرام باندھ ليا تو دَم توساقط ہوگیا، مگر گناہ باقی رہا، توبہ اِستغفار کرے۔

س .....اگری خص عمره کی نیت سے مکہ کر مہ کو نہ جائے بلکہ یونہی جائے یا طواف کی نیت سے جائے اور حرم شریف کے باہر ہوٹل میں کمرہ لے لے اور طواف کرے واپس ہوجائے تو؟ یا ہوگل میں قیام کے بعد عمرہ کرنے کاارادہ پیدا ہوا اور تسنسعیم جا کر إحرام باندھاتو کیا اس صورت میں بھی گناہ گار ہوا؟

ج ....اس صورت میں گناہ گارنہیں، کیونکہ پیخض عمرہ کی نبیت سے مکہ مرتمہٰ نہیں آیا تھا، بلکہ مکہ شریف پہنچنے کے بعداس کا ارادہ ہوا کہ عمرہ بھی کرلوں ،اس لئے بغیر احرام کے حرم میں آنے کا گناہ اس کے ذمہ نہیں۔اب اگر بیعمرہ کرنا چا ہتا ہے تو اہلِ مکہ کی طرف حرم سے باہر جا کراحرام بانده کرآئے۔

إحرام كھولنے كاكيا طريقہ ہے؟

س..... في ياعمره كاجب إحرام باندھتے ہيں جس طرح إحرام باندھنے كی شرائط ہيں اس طرح إحرام كھولنے كى بھى شرائط ہيں۔ بال كوانا ہے توبال كوانے كاطريقه اوراصل مسكے كى وضاحت فرمائیں۔

ج ..... إحرام كھولنے كے لئے حلق ( یعنی اُسترے سے سر کے بال صاف كردينا ) افضل ہے،اورقصر جائز ہے۔امام ابوحنیفہ کے نزدیک إحرام کھولنے کے لئے پیشرط ہے کہ کم سے کم چوتھائی سرکے بال ایک پورے کے برابر کاٹ دیئے جائیں،اگر سرکے بال چھوٹے ہوں اور ایک بورے سے کم ہوں تو اُسترے سے صاف کرنا ضروری ہے، اس کے بغیر إحرام نهيس كطلتا

عمرہ سے فارغ ہوکرحلق سے پہلے کیڑے پہننا س..... دوسال قبل عمرہ کے لئے گیا تھا، تقریباً دس دن مکه مکرتمہ میں گزارے، آخری دن









جب عمرہ کیا تو بہت جلدی میں تھا، کیونکہ میری فلائٹ میں صرف چار گھنٹے رہ گئے تھے، ڈرتھا
کہ کہیں فلائٹ نکل نہ جائے، اسی جلدی میں عمرہ سے فارغ ہوکر پہلے حلق کرانے کے
بجائے پہلے إحرام کھول کے کپڑے پہن کے حلق (بال کٹوائے) کرایا۔ اس وقت جلدی
میں تھا تو یاد نہیں رہا کہ میں نے غلط کیا ہے، جب یہاں پہنچا تو ایک دوست سے باتوں
میں جھے یاد آیا کہ میں نے احرام کھول کرحلق کرایا تھا۔ برائے مہر بانی جھے بتا ئیں کہ
کیا جھے پر جزا (دَم) واجب ہے یا نہیں؟ اگر جزا واجب ہوتو کیا میں مکہ مرسمہ سے باہردَم
کاارادہ ہے، کیا جج سے پہلے دَم دینا ہوگا یا کہ جج کی قربانی کے ساتھ سے جزا (دَم) کے طور پر
کاارادہ ہے، کیا جج سے پہلے دَم دینا ہوگا یا کہ جج کی قربانی کے ساتھ سے جزا (دَم) کے طور پر
ایک بکراذ نے کردُوں۔ اُمید ہے کہ آ ہے جلدی جواب دیں گے۔

ج ....اس غلطی کی وجہ ہے آپ کے ذمہ وَم لازم نہیں آیا، بلکہ صدقہ فطر کی مقد ارصد قد آپ پر لازم ہے، اور بیصد قد آپ سی بھی جگہ دے سکتے ہیں۔

إحرام کھولنے کے لئے کتنے بال کا شخ ضروری ہیں؟

س...... هج یا عمرہ کے موقع پرسر کے بال کٹوائے جاتے ہیں، پچھلوگ چند بال کٹواتے ہیں اور امام ابوصنیفہ کے مقلد ہیں، کیا اس طرح بال کٹوانے سے ان کا احرام کھل جاتا ہے؟ احرام کے ممنوعات حلال ہوجاتے ہیں؟

ج .....حضرت امام ابوصنیفہ کے نزدیک إحرام کھولنے کے لئے کم ہے کم چوتھائی سرکے بالوں کا ایک پورے کی مقدار کا ٹنا شرط ہے۔ اس لئے جولوگ چند بال کاٹ لیتے ہیں ان کا احرام نہیں کھلٹا اور اس حالت میں ممنوعات کا ارتکاب کرنے کی وجہ سے ان پردَم لازم آتا ہے، (یہال واضح رہے کہ سرکے چوتھائی جھے کے بال کا ٹنا احرام کھولنے کی شرط ہے، لیکن سرکے بچھ بال کاٹ لینا اور بچھ چھوڑ دینا جائز نہیں، حدیث میں اس عمل کی ممانعت آئی ہے، اس لئے اگر کسی نے چوتھائی سرکے بال کاٹ لئے تو احرام تو کھل جائے گا، مگر باقی بال نہ کاٹنے کی وجہ سے گناہ گار ہوگا)۔

س....اس مرتبه عمره پراکٹر لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ عمرہ کے بعد بال کا ٹے بغیر احرام کھول









لیتے ہیں یابعض لوگ چاروں طرف ہے معمولی معمولی بال کاٹ <u>لیتے</u> ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ چوتھائی کا ٹنے کا حکم ہے جو کہ اس طرح پورا ہوجاتا ہے، اور بعض لوگ مشین سے کا ٹنے ہیں۔ یو چھنا یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ان کا إحرام کا أتارنا آیا دَم وغيره كوواجب كرتاب مانهين؟ اورمسنون طريقه كياب؟

ح .....ج وعمرہ کا إحرام کھو لنے کے لئے جارصورتیں اختیار کی جاتی ہیں، ہرایک کا حکم الگ ا لگ لکھتا ہوں ۔

اوّل میر کہ حلق کرایا جائے، لعنی اُسترے سے سرکے بال اُتار دیئے جائیں، یہ صورت سب سے افضل ہے اور حلق کرانے والوں کے لئے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبەر حت کی دُعا فرمائی ہے، جو خض حج وغیرہ پر جا کر بھی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دُعائے رحمت سے محروم رہے ،اس کی محرومی کا کیا ٹھکا نا...؟ اس لئے جج وعمرہ پر جانے والے تمام حضرات کومشوره دُول گا که وه آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی دُعا سےمحروم نهر ہیں، بلکه حلق کرا کر إحرام کھولیں۔

دُوسری صورت میرے کوفینچی مامشین سے بورےسرکے بال اُتاردیئے جا کیں، بیصورت بغیر کراہت کے جائز ہے۔

تیسری صورت یہ ہے کہ کم سے کم چوتھائی سر کے بال کاٹ دیئے جائیں، یہ صورت مکر و و تحریمی اور نا جائز ہے، کیونکہ ایک حدیث میں اس کی ممانعت آئی ہے،مگر اس سے إحرام كھل جائے گا۔اب يەخودسوچئے كەجو حج وعمره جيسى مقدس عبادت كاخاتمه ايك ناجائر فعل سے كرتے ہيں ان كا حج وعمره كيا قبول موكا...؟

چوتھی صورت میں جبکہ إدھراُ دھر سے چند بال کاٹ دیئے جائیں جو چوتھائی سر ہے کم ہوں،اس صورت میں إحرام نہیں کھلے گا، بلکہ آ دمی بدستور إحرام میں رہے گا،اوراس کوممنوعات ِ إحرام کی ما بندی لازم ہوگی، اور سلا ہوا کپڑا پہننے اور دیگرممنوعات ِ إحرام کا ارتکاب کرنے کی صورت میں اس پر دَم لازم ہوگا۔ آج کل بہت سے ناواقف لوگ دُوسروں کی دیکھا دیکھی اسی چوتھی صورت برعمل کرتے ہیں، بیلوگ ہمیشہ إحرام م**ی**ں رہتے











ہیں، اسی إحرام کی حالت میں تمام ممنوعات کا ارتکاب کرتے ہیں، وہ اپنی ناواقفی کی وجہ سے سمجھتے ہیں کہ ہم نے چند بال کاٹ کر إحرام كھول ديا، حالانكدان كا إحرام نہيں كھلا اور إحرام کی حالت میں خلاف ِاحرام چیزوں کا ارتکاب کر کے اللہ تعالیٰ کے قبر وغضب کومول لیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہزاروں لوگوں میں کوئی ایک آ دھ ہوگا جس کا حج وعمرہ شریعت کے مطابق ہوتا ہو، باقی لوگ سیر سیاٹا کر کے آجاتے ہیں اور''حاجی'' کہلاتے ہیں،عوام کو چاہئے کہ حج وعمرہ کے مسائل اہلِ علم سے سیکھیں اوران پڑمل کریں مجض دیکھا دیکھی سے كام نەچلائىي\_

مج كاإحرام طواف كے بعد كھول دياتو كيا كيا جائے؟

س .... میں نے کراچی سے ہی سب کے ساتھ حج کا احرام باندھ لیا تھا، مکہ شریف میں طواف کرنے کے بعد کھول دیا، تواب مجھے کیا کرنا چاہئے؟

ج .....آپ پر جج کا إحرام توڑنے کی وجہ سے دَم لازم ہوا، اور حج کی قضالازم ہوئی، حج تو آپ نے کرلیا ہوگا، وَمآپ کے ذمہر ہا، اوراس فعل پرندامت کے ساتھ توبہ اِستغفار بھی سيجيّے،اللّٰد تعالیٰ سےمعافی بھی ما نگئے۔

> عمرہ کے احرام سے فراغت کے بعد مج کا إحرام باندھنے تک یا بندیاں نہیں ہیں

س..... پاکستان سے حج تمتع کے لئے احرام با ندھ کر چلے،مگر مکہ پہنچ کر پہلے عمرہ ادا کیا اور إحرام کھول دیئے ۔اب سوال بیہ ہے کہ إحرام کھو لنے کے بعد جہاں وہ یابندیاں ختم ہوجاتی ہیں جو احرام کی حالت میں تھیں، وہاں کیا یہ یا بندی بھی ختم ہوجاتی ہے کہ بیوی شوہر پرحلال موجاتی ہے؟ کیونکہ اِحرام کی حالت میں حرام تھی۔ ابھی حج کے لئے عمرہ کے بعد دس دن باقی ہیں اورا گراییا کسی نے کیا تو کیااس کا حج قبول ہوگا کنہیں؟ اورا گرخدانخواستہیں ہوتا تووه کیا کرے؟ اگر دوبارہ آئندہ سال حج کرنے کا حکم ہے اور وہ آئندہ سال حج نہ کرسکے، وجه مجبوری ہے، بیسہ نہ ہونے کی۔











ج .....عمرہ کے اِحرام سے فارغ ہونے کے بعد سے جج کا اِحرام باند سے تک جو وقفہ ہے، اس میں جس طرح کسی اور چیز کی پابندی نہیں ، اسی طرح میاں بیوی کے تعلق کی بھی پابندی نہیں ۔ اس لئے عمرہ سے فارغ ہوکر جج کا اِحرام باند سے سے پہلے بیوی سے ملنا جائز ہے، اس سے جج کا ثواب ضا لئے نہیں ہوتا، نہ آئندہ سال جج کرنالازم آتا ہے۔

## إحرام والے کے لئے بیوی کب حلال ہوتی ہے؟

س ..... کیا میر ہے کہ طواف زیارت نہ کرنے والے پراس کی بیوی حرام ہوجاتی ہے؟ بحوالتّح رفر مائیں۔اور کیا قربانی سے پہلے طواف زیارت کیا جاسکتا ہے؟

ج ..... جب تک طواف زیارت نه کرے بیوی حلال نہیں ہوتی ، گویا بیوی کے حق میں اِحرام باقی رہتا ہے۔ قربانی سے پہلے طواف زیارت جائز ہے مگرافضل بیہ ہے کہ بعد میں کرے۔

#### إحرام باندھنے کے بعد بغیر حج کے واپسی کے مسائل

س..... ہوائی جہاز سے جانے والے حفی عاز مین جج گھر سے اِحرام باندھ کر نکلتے ہیں،اگر اتفاق سے کوئی حاجی (جو اِحرام باندھے گھر سے چلا ہو) کسی مجبوری کے سبب ایئر پورٹ سے واپس ہوجائے اور حج پر نہ جائے تو کیا وہ اِحرام نہیں اُتارسکتا تا وفتیکہ قربانی کے جانور کی میں نہ بھیج دے اور وہاں سے قربانی ہوجانے کی اطلاع نہ ل جائے،خواہ اس میں دس پندرہ دن لگ جائیں؟

ج .....گر سے إحرام كى چا دريں پہن لينى چا ئيس، مگر إحرام نه باندها جائے، إحرام اس وقت باندها جائے جب الحرام كى نيت وقت باندها جائے جب سيٹ كى ہوجائے ۔ إحرام باندھ خامطلب ہے جے يا عمره كى نيت سے تلبيه پڑھ لينا۔ اور اگر إحرام باندھ چكا تھا اس كے بعد نہيں جاسكا، تو جيسا كه آپ نے لكھا وہ قربانى كى رقم كسى كے ہاتھ مكه كرمہ بھيج دے اور آپس ميں بيہ طے ہوجائے كه فلال دن قربانى كا جانور ذرج ہوجائے تب بيہ إحرام كھولے اور دن قربانى كا جانور ذرج ہوجائے تب بيہ إحرام كھولے اور آپس ميں جج كى قضا كرے۔









کیا حالت ِ احرام میں ناپاک ہونے پردَم واجب ہے؟

س..... حالتِ إحرام ميں عورت يا مردكسى عذركى بنا پر نا پاك ہو گئے تو ان كى پاكى كا كيا طريقه ہوگا؟ آياان پر دَم وغيره ہوگايا پچھ بھی نہيں؟

ج....كوئى دَم وغيرة نبيل ـ

نایا کی کی وجہسے إحرام کی نجلی حاور کابدلنا

س..... مجھ کو اکثر عمرہ کرنے کی سعادت نصیب ہوتی ہے، اور میں کراچی سے احرام باندھ کر جاتا ہوں، مگر ضعفی کی وجہ سے مجھے بیشاب جلدی جلدی آتا ہے اور ہوائی جہاز کے چار گھنٹے کے سفر میں تین مرتبہ شل خانہ جانا پڑتا ہے۔ عسل خانہ اس قدر تنگ ہوتا ہے کہ احرام کا پاک رہنا قطعی ناممکن ہے، کیا اس حالت میں عمرہ کرلوں یا پنچ کا احرام بدل سکتا ہوں؟ دُوسری صورت کیا ہی ہوسکتی ہے کہ جدہ میں میری ایک بیٹی رہتی ہے، اس کے ہاں ایک شب قیام کروں اور وہاں سے احرام باندھوں؟

ح..... إحرام توسوار ہونے سے پہلے ما بعد میں باندھ لینا جا ہے، إحرام کی نیچے والی جا در بدل لیا کریں۔

إحرام كى حالت مين بال كرين توكيا قرباني كى جائے؟

س.....میرے سراور داڑھی کے بال بہت زیادہ گرتے ہیں، سنا ہے کہ اِحرام کی حالت میں جتنے بال گریں اتنی قربانیاں دینی پڑتی ہیں، حج کی صورت میں، جبکہ میں معذور ہوں، مسکلہ واضح فرمائیں۔

ج ..... جتنے بال گریں اتنی قربانیاں دینے کا مسکہ غلط ہے، البتہ وضواحتیاط سے کرنا جا ہے تا کہ بال نہ گریں اور اگر گرجا ئیں توصد قہ کردینا کافی ہے۔

عمرہ کرنے کے بعد حج کے لئے إحرام دھونا

س.....ج سے قبل تہتع کا اِحرام باندھ کرعمرہ ادا کیا جائے گا، ۸رذ والحجہ کواس اِحرام کو دھوکر باندھنا چاہئے یا بغیر دھوئے ہوئے استعال کرلیں؟



1+1

إدارات

www.shaheedeislam.com





ج .....تمتع کاعمرہ کرنے کے بعد إحرام کی چادروں کودھونا ضروری نہیں،اگروہ پاک ہوں تو انہی چادروں میں حج کا إحرام باندھ سکتے ہیں۔

كيا ہر مرتبہ عمرہ كے لئے إحرام دھونا پڑے گا؟

س ..... ہرمر تبدعمرہ کرنے کے لئے إحرام دھونا پڑے گا يااسی إحرام کو دُوسری ، تيسری مرتبہ پانچ دن تک بغير دُ ھلے استعال کریں ؟

ح ..... إحرام كى جإ درول كا هرمر تنبه دهونا كوئى ضرورى نهيں \_

احرام کی چا دراستعال کے بعد کسی کوبھی دے سکتے ہیں

س....کیا ہم جج کے بعد احرام کسی غریب کودے دیں کہوہ اپنی ضرورت کے لئے استعال کے رج

ح.....احرام کی چادرخود بھی استعال کر سکتے ہیں ،کسی کودینا چاہیں تو دے بھی سکتے ہیں۔

إحرام كوتوليه كي جكه استعال كرنا

س.....احرام جو که تولیه کے کپڑا کا ہے،اس کوعام استعال میں تولیه کی جگه استعال کر سکتے ہیں ہانہیں؟

ج....کر سکتے ہیں۔

احرام کے کیڑے کو بعد میں دُوسری جگہ استعال کرنا

س.....ج اورعمرہ کے دوران جو کیڑ ابطور اِحرام استعال کرتے ہیں، کیااس کو عام کیڑوں کی طرح گھر میں استعال کر سکتے ہیں؟ لینی تولیہ کوتولیہ کی جگہ اور کٹھے کوشلوار قبیص بنا کر پہن سکتے ہیں بانہیں؟

ج ..... إحرام كے كيڑوں كاعام استعال جائز ہے۔



1+1

(مارسته)





#### طواف

حرم شریف کی تحیة المسجد طواف ہے

س....کیاعمرہ اداکرنے کے بعد مکہ مکر مہ ہے رُخصتی کے وقت طواف الوداع ضروری ہے؟ اور کیاعمرہ کے لئے جانے والے شخص کو حرم شریف میں تحیۃ المسجد کے نفل پڑھناضروری ہیں؟ ج....طواف وداع صرف حج میں واجب ہے، عمرہ میں نہیں، حرم شریف کی تحیۃ المسجد طواف ہے۔

طواف سے پہلے سعی کرنا

س.....حرمین شریفین میں نماز پڑھنے کے لئے عورتوں کا دوائی وغیرہ کا استعال کرنا ماہواری کورو کئے کے لئے ،آیا پیمل بغیر کراہت کے دُرست ہے یانہیں؟

ج....کوئی حرج نہیں۔

س..... دُوسرامسَلہ یہ ہے کہ عورت اپنے ایامِ خاص میں سعی کومقدم (طواف پر) کرسکتی ہے یانہیں؟ اگرنہیں کرسکتی تو کس طرح عمرے کوادا کرے گی؟ آیا وہ تاُخیر کرے گی حالتِ طہارت تک یا اِحرام کواُ تاردے گی؟

ج .....اس صورت میں سعی طواف سے پہلے کرنا سیح نہیں، پاک ہونے کے بعد طواف وسعی کرکے اِحرام کھولے،اس وقت تک اِحرام میں رہے۔

اذان شروع ہونے کے بعد طواف شروع کر دیا

س ..... کیااذان شروع ہونے کے بعد طواف شروع کرنا جائز ہے؟

ج.....اگراذان اورنماز کے درمیان اتناوقفہ ہو کہ طواف کرسکتا ہے تواذان کے وقت طواف شروع کرنے میں کوئی مضا کفتہیں۔









طواف کے دوران ایذ ارسانی

س..... دیکھا گیا ہے کہ کچھلوگ طواف کے دوران تیز دوڑتے ہیں اورسامنے آنے والوں پر میں میں میں میں میں میں ایک میں اس میں اور سامنے آنے والوں

کودھکادے کرآ کے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، کیا یہ دُرست ہے؟

ح .....طواف کے دوران لوگوں کو دھکے دینا بہت ہُراہے۔

حجرِ أسودك إستلام كاطريقه

س..... پچھ حاجی صاحبان طواف کا ایک چکر پورا ہونے پر ججرِ اُسود کا اِستلام کرتے ہوئے سات مرتبہ ہاتھ اُٹھا کرا گلا چکر شروع کرتے ہیں، جس سے طواف میں رُکاوٹ ہوتی ہے، کیاان کا پیٹل دُرست ہے؟

ح ....سات مرتبه ہاتھا کھا ناغلط ہے، ایک مرتبہ اِسلام کافی ہے۔

اِستلام:.....طواف شروع کرنے سے پہلے اور طواف کے ہر چکر کے بعد حجرِ اَسود کو چومنااورا گر حجرِ اَسود کا چومنا دُشوار ہوتواس کی طرف ہاتھ سے اشارہ کر کے اس کو چوم لینا۔

حجرِ أسوداوررُ كن يمانى كابوسه لينا

س....مسکدیہ ہے کہ اکثر طواف کے دوران دیکھا گیا ہے کہ مرداور عور تیں رُکنِ یمانی اور حجرِ اسسدہ بہت اہتمام سے اداکرتے ہیں، اور بعض مرتبہ اس عمل کواداکرتے وقت کثر ت جوم اور رش کی بنا پروہ حالت ہوتی ہے جس کو بیان نہیں کیا جاسکتا، یعنی تھلم کھلا مرداور عور توں کا اختلاط پایا جاتا ہے، اس کے باوجود اس عمل کو ترک نہیں کیا جاتا، پوچھنا یہ ہے کہ یم ل سنت ہے یا واجب؟ جس پر اتنا اہتمام ہوتا ہے، اگر اداکر نامشکل ہو ( یعنی حجرِ اسود وغیرہ کا بوسہ ) تو اس کا بدل کیا ہے؟ براہ مہر بانی تفصیل سے جواب دیں۔

ج .....جراً سود کا استلام سنت ہے، بشرطیکہ بوسہ لینے سے اپنے آپ کو یا کسی اور کو ایذ انہ ہو، اگراس میں دھکم پیل کی نوبت آئے اور کسی مسلمان کو ایذ اپنچے تو یفعل حرام ہے اور طواف میں فعلِ حرام کا ارتکاب کرنا اور اپنی اور دُوسروں کی جان کوخطرے میں ڈالنا بہت ہی بے عقلی کی بات ہے۔ اگر آدمی آسانی سے ججر اُسود تک پہنچ سکے تو اس کو چوم لے ورنہ دُور سے اپنے



1+14

ا مارست ۱





ہاتھوں کو جمراً سود کی طرف بڑھا کریہ تصوّر کرے کہ گویا میں نے ہاتھ جمرِ اَسود پرر کھ دیئے ہیں <mark>اور پھر ہاتھوں کو چوم لے،اس کے ثواب می</mark>ں کوئی کمی نہیں ہوگی ،ان شاءاللہ۔

اوررُ کنِ بمانی کو بوسنہیں دیا جاتا، نہاس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، بلکہ اگر چلتے چلتے اس کودا ہناہا تھ لگانے کی گنجائش ہوتو ہا تھ لگا دے (ہاتھ کو بھی نہ چوہے)،ورنہ بغیر اشارہ کئے گزرجائے۔

حجرأ سودكى توبين

س..... جناب!ایک مسّله آب سے یو چھنا ہے، وہ بیر کدا یک سرماید دارخاتون حج کرنے کے کئے گئی اور واپس آ کرانہوں نے بتایا کہ دورانِ حج سنگ ِاُسود کو بوسہ دینے کے لئے جب میں گئی تو و ہاں پرلوگوں کو بوسہ دیتے ہوئے دیکھ کر مجھے گھن آئی ، میں نے بوسنہیں دیا۔اس سلسلے میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں تحریر فرمائیں کہ شریعت میں الیی عورت کے لئے کیا حکم ہے؟ آیاوہ دائر واسلام میں ہے یااس سے خارج ہے؟

ج.....اگراسعورت نے ججرِ اُسود کی تو ہین و بے عربّ تی کے ارتکاب کی نیت سے بی گفتگو کی ہو اوراس کا مقصد حجرِ اَسود ہی کی تو بین ہواوراس بوسہ دینے کے ممل سے نفرت ہوتو یہ کلمہ ِ کفر ہے،اس پرتجدیدِ ایمان واجب ہےاوراس کا نکاح شوہر سے ٹوٹ گیا۔اورا گراس کاارادہ سے ہوکہ چونکہاس پرلوگوں کالعاب وتھوک پڑتا ہے جوقا بلِ نفرت ہے، یااس کا مقصد تکبر کی بنا پرلوگوں کی اہانت ہے تو کفر کا حکم تو نہیں ہوگالیکن بدترین قتم کے فتق (گناہ) ہونے میں کلام نہیں ہے،اس عورت برتو بہواجب ہے۔اورا گراس خاتون کواس بات سے گھن آئی کہ سب مرد،عورتیں انتظمے بوسے دے رہے ہیں اوراس کو حیامانع آئی کہ وہ مردوں کے مجمع میں گھس کر بوسہ دے تو اس کا پیغل بلاشبہ صحیح ہے، اور کسی مسلمان کے قول وعمل کوحتی الوسع الجھے معنی پر ہی محمول کرنا جا ہئے۔

<del>طواف کے ہر چکر می</del>ں نئی دُعا پڑھنا ضروری نہیں

س.....طواف میں سات چکر ہوتے ہیں ، ہر چکر میں نئی دُعا پڑھنی ضروری ہے یا کوئی سی دُعا











بڑھی جاسکتی ہے؟

ج.....ہر چکر میں نئی دُعارِ و سنا کوئی ضروری نہیں، بلکہ جس دُعایا ذکر میں خشوع زیادہ ہواس کو پڑھے۔آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم سے رکن پمانی اور چرا سود کے درمیان 'رَبَّنا اتِنا فِی اللہ نُنے حَسَنَةً '' والی دُعامنقول ہے۔ طواف کے سات چکروں کی جودُ عائیں کتابوں میں لکھی ہیں یہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں، بعض بزرگوں سے منقول ہیں۔ عام لوگ نہ توان کا صحیح تلفظ کر سکتے ہیں، نہان کے معنی ومفہوم سے واقف ہیں، اور پھر طواف کے دوران چلا چلا کر بڑھتے ہیں، نہاں کے وسروں کو بھی تشویش ہوتی ہے، اور بعض قرآن مجید کی تلاوت بلند آواز سے کرتے ہیں، ایسا کرنا نامناسب ہے۔ تیسرا کلمہ، چوتھا کلمہ، دُرود شریف یا کوئی دُعاجس میں دِل گئے، زیرلب پڑھتے رہنا چاہئے۔

طواف کے چودہ چکرلگانا

س..... ہم عمرہ کے لئے گئے اور طواف کے سات شوط لینی سات چکر کی جگہ چودہ چکر لگادیئے ،اس کے بعد سعی وغیرہ کی ،کیا پیٹل ڈرست ہوا؟

ج .....طواف توسات ہی شوط کا ہوتا ہے، گویا آپ نے مسلسل دوطواف کر لئے ، ایسا کرنا نامناسب تھا، مگر اس پر کوئی کفارہ یا جرمانہ نہیں ، البتہ آپ کے ذمہ دوطوافوں کے دو دوگانے لازم ہو گئے تھے، لینی چارر کعتیں ، اگرآپ نے نہ پڑھی ہوں تو اَب پڑھ لیں۔

بیت الله کی د یوارکو چومنا مکروه اورخلاف ادب ہے

س..... بیت الله کی دیوارکو بوسه دے سکتا ہے؟ اگر بوسه لیا ہے تو گناه گار ہوایانہیں؟ ج....صرف حجرِ اُسود کا بوسه لیاجاتا ہے، سی اور جگہ کا چومنا مکروہ ہے، اورادب کے خلاف ہے۔

طواف عمرہ کاایک چکر حطیم کے اندرسے کیا تو دَم واجب ہے

س ..... میں اور میرا دوست اس مرتبہ جج کے لئے گئے تھے، ہم نے جج قران کا اِحرام باندھا تھا، جب ہم عمرے کا طواف کر رہے تھے تو چونکہ جم غفیر تھا اس لئے ہم تیسرے یا چوتھ شوط میں حطیم کے اندر سے گزر گئے، پہلے ہمیں علم نہیں ہوسکا، جب حطیم کی دُوسری طرف سے









نکے تو معلوم ہوا کہ پی حظیم تھا۔ اس طرح ہمارا پیشوط نامکمل ہوا، کیکن ہم نے اس کا اعادہ نہیں کیا۔ بس اس وقت ذہن سے بات نکل گئ۔ اب اس بارے میں جھے کوئی تسلی بخش جواب نہیں مل رہا، چونکہ ہم نے اکثر اُشواط ادا کئے للبذا فرض ادا ہو گیا، اب اگر عمرے کا ہم شوط واجب ہوا، للبذا دَم آئے گا اور قران والے کے لئے دودَم ہول گے، بہر حال بیتحقیق آپ کی ہے۔ الغرض مجھ پردَم ہے یا نہیں؟ اور اگر ہے تو اس کی ادائیگی کی کیا صورت ہوگی؟ اُمید ہے اوّلین فرصت میں جواب دے کر تشفی فرمائیں گے، اللہ تعالی آپ کے فیض کوتا حیات جاری وساری رکھے، آمین!

ج .....آپ پراورآپ کے دفیق پرعمرہ کے طواف کا ایک چکرادھورا چھوڑنے کی وجہ سے ایک ایک دَم واجب ہے، یہ جو قاعدہ ہے کہ قران والے کے ذمہ دودَم ہوتے ہیں، وہ یہاں جاری نہیں ہوتا۔ دَم اداکرنے کی صورت ہے ہے کہ آپ کسی مکہ مُر مہ جانے والے کے ہاتھا تنی رقم بھیج دیں جس سے بکراخریدا جاسکے، وہ صاحب بکرا خرید کر حدودِ حرم میں ذبح کرادیں اور گوشت فقراءاورمساکین میں تقسیم کردیں، غنی اور مال دارلوگ اس گوشت کونہ کھائیں۔

مقام إبراتيم يرنماز واجب الطّواف اداكرنا

س .....بعض حضرات میہ جانتے ہوئے کہ مجمع زیادہ ہے مگر مقام ابراہیم پرنماز واجب الطّواف پڑھنے لگتے ہیں، جس سے ان کو بھی چوٹ لگنے کا اندیشہ رہتا ہے، نیز ضعیف و مستورات کے زخمی ہوجانے کا احتمال ہے، کیا یہ نماز ہجوم سے ہٹ کرنہیں پڑھی جاسکتی ؟ جسسضرور پڑھی جاسکتی ہے، اوراگر مقام ابراہیم پرنماز پڑھنے سے اپنے آپ کو یاسی وُوسرے کو تکلیف ہننچنے کا اندیشہ ہوتو مقام ابراہیم پرنماز نہ پڑھی جائے کہ کسی کو ایذ ایہ پہنچانا حرام ہے۔

طواف کی دورکعت نفل کیا مقام ابرا ہیم پرادا کرناضروری ہے؟ س.....طواف کے آخر میں دورکعت فل جوادا کرتے ہیں، کیاوہ مقام ابراہیم پر ہی ادا کرنا ضروری ہے یانہیں اورکہیں مثلاً حیب وغیرہ پرادا کیا جاسکتا ہے؟









1+1





ے .....اگر جگہ ہوتو مقامِ ابراہیم پر پڑھناافضل ہے، یاحظیم میں گنجائش ہوتو وہاں پڑھ لے، ورنہ کسی جگہ بھی پڑھ سکتا ہے، بلکہ مسجدِ حرام سے باہرا پنے مکان پر پڑھے تب بھی جائز ہے، کوئی کراہت نہیں۔

<u> ہرطواف کی دونفل غیرممنوع اوقات میں ادا کرنا</u>

س..... بیت الله شریف کے طواف کے بعد دور کعت نفل (واجب الطّواف) ممنوع وقت (صبح فجر سے طلوع آ فقاب تک اور شام عصر سے مغرب تک) پڑھنے چاہئیں یا نہیں؟ کئ علاء کہتے ہیں کہ ان نفلوں کا ممنوع وقت نہیں ہے، ہر وقت پڑھے جاسکتے ہیں، اور کئ علاء کہتے ہیں کہ ممنوع وقت کے بعد پڑھنے چاہئیں۔ اگر ممنوع وقت کے بعد پڑھے جائیں تواس وقت جتے بھی طواف کئے جائیں، ان سب کے ایک دفعہ دوففل پڑھے جائیں، یا دودونفل ہر طواف کے جائیں، ان سب کے ایک دفعہ دوففل پڑھے جائیں؟

ج .....امام ابوحنیفہ کے نزدیک ممنوع اوقات ( یعنی عصر کے بعد سے مغرب تک، فجر کے بعد سے انتراق تک اورز وال کے وقت ) دوگانۂ طواف ادا کرنا جائز نہیں ، اس دوران جتنے طواف کئے ہوں ، مکر وہ وقت ختم ہونے کے بعدان کے دوگانے الگ الگ ادا کرلے۔

دوران طواف وضواو الله عائے تو کیا کرے؟

س....طواف کعبہ کے دوران یا حج کے ارکان اداکرتے وقت اگر وضوٹوٹ جائے تو کیا دوبارہ وضوکر کے ارکان اداکرنے ہول گے؟ عرفات میں قیام کے دوران یاسعی کرتے وقت؟ براہ کرم تفصیل سے جواب دیں۔

ج .....طواف کے لئے وضوشرط ہے، اگر طواف کے دوران وضوٹوٹ جائے تو وضوکر کے دوبارہ طواف کیا جائے ، اور اگر جار یا پانچ پھیرے پورے کر چکا ہوتو وضوکر کے باقی پھیرے پورے کر چکا ہوتو وضوکر کے باقی پھیرے پورے کر لے، ورنہ نئے سرے سے طواف شروع کرے، البتہ سعی کے دوران وضو شرط نہیں، اگر بغیر وضو کے سعی کرلی تو ادا ہوجائے گی، یہی تھم وقوف عرفات کا ہے۔





عمرہ کے طواف کے دوران ایام آنے والی لڑکی کیا کرے؟

س.....ایک بچی اینے والدین کے ہمراہ عمرہ اور زیارتِ مدینہ منوّرہ کے لئے روانہ ہوئی، روانہ ہونے کے وقت بچی بلوغت کونہیں پہنچی تھی،اس کی عمر تقریباً ۱۲ برس تھی، مکہ مکر ّمہ بہنچنے پر عمرہ کا طواف کیا اور پھرسعی کی ، اور سعی کے بعد بچی نے اپنی والدہ کوحیض آنے کی اطلاع ناوا تفیت کی وجہ سے بڑی گھبراہٹ کے عالم میں کی ، میں نے اس سے دریافت کیا کہ بیاب سے شروع ہوا؟ تواس نے بتایا کہ طواف کے دوران شروع ہوا۔ گویااس حالت ِحیض میں اس نے بورایا طواف کا بیشتر حصدادا کیا ،اور پھراسی حالت میں سعی بھی کی۔الیی صورت میں اس بچی کے اس فعل پر جونا وا تفیت کے عالم میں ہوا، کوئی چیز واجب ہوگی؟ اگر ہوگی تو کیا چزادا کرنی ہوگی؟

ح....اس کو چاہئے تھا کہ عمرہ کا احرام نہ کھولتی، بلکہ یاک ہونے کے بعد دوبارہ طواف اور سعی کرتی۔ بہرحال چونکہاس نے اِحرام نابالغی کی حالت میں باندھاتھااس لئے اس پر دَم جنایت نہیں، مناسک مُلاَّ علی قاری میں ہے:

> "(وان ارتـكـب) أيّ الـصبـي شيئـا من المحظورات (لا شئ عليه) أيّ ولو بعد بلوغه لعدم (ص:۴۹) تكليفه قبله."

> ترجمہ:.....''اوراگر بیج نے ممنوعاتِ إحرام میں سے کسی چیز کاار تکاب کیا تو اس کے ذمہ کچھنہیں،خواہ بیار تکاب بلوغ کے بعد ہو، کیونکہ وہ اس سے پہلے مکلّف نہیں تھا۔''

> > معذور شخص طواف اوردوگا نفل کا کیا کرے؟

س....معذور شخص کوطواف کے بعد دور کعت نقل پڑھنا کیساہے؟ ج .....جیسے فرض نماز پڑھتا ہے ویسے ہی دوگا نہ طواف پڑھے، یعنی کھڑے ہوکر،اگراس کی

1+9

إهريته







استطاعت نہ ہوتو پھر بیٹھ کر پڑھے،اورطواف خود پاکسی کے سہارے سے کرے یا پھر ڈولی میں جیسے کہ عام معذورلوگ و ہاں کرتے ہیں۔

آبِزم زم يينے كاطريقه

س....آب زم زم کے متعلق حدیث شریف میں حکم ہے کہ کھڑے ہوکر پیا جائے۔عرض ہے کہ بیت مرف جج وعمرہ ادا کرتے وقت ہے پاکسی بھی وقت اورکسی بھی جگہ پیا جائے تو کھڑے ہوکر اور قبلہ رُخ ہوکر پینا چاہئے؟ یا قبلہ رُخ ہونے کی یابندی نہیں ہے؟ کیونکہ حاجی صاحبان جب اپنے ساتھ آبِ زم زم لے جاتے ہیں تو وہاں بعض لوگ کھڑے ہوکر یتے ہیں اور بعض لوگ بیٹھ کریتے ہیں۔

ح .....آبِ زم زم کھڑے ہو کر قبلہ رُخ ہو کر پینامستحب ہے، حج وعمرہ کی شخصیص نہیں۔









## مج کے اعمال

حج کے ایام میں دُوسرے کوتلبیہ کہلوانا

س...... هج کے ایام میں بعض دفعہ دیکھا گیا ہے کہ بس میں سوارا یک آ دمی تلبیہ پڑھتا ہے اور باقی اس کی تکرار کرتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟

ج ....عوام کی آسانی کے لئے اگرایسا کیا جاتا ہوتواس میں کوئی مضا کقٹہیں ہے، ورنہ آواز میں آواز ملاکر تلبیہ نہ کہا جائے۔

اَن پڑھوالدین کوجی کس طرح کرائیں؟

س .....زید حج کرنا چاہتا ہے، ساتھ ہی اپنے والداور والدہ کو بھی حج کروانا چاہتا ہے، کیکن دونوں ماں باپ بالکل اُن پڑھ ہیں۔ سور ہُ فاتحہ تک صحیح نہیں آتی ، کوشش کے باوجود سکھانا ناممکن ہے، آیا اس صورت میں حج کے لئے زیدا پنے والدین کوساتھ لے جائے ؟ حج صرف نام کے لئے تو نہیں ہوتا، اُزراہِ کرم تفصیل سے سمجھا ہئے۔

ج میں تلبیہ پڑھنا فرض ہے، اس کے بغیر إحرام نہیں بندھے گا، ان کو تلبیہ سکھادیا جائے، حج ان کا ہوجائے گا، اور اگر ان کو تلبیہ کے الفاظ یاد نہیں ہوتے تو کم سے کم اتنا تو ہوسکتا ہے کہ إحرام باندھتے وقت ان کو تلبیہ کے الفاظ کہلا دیئے جائیں، اور وہ آپ کے ساتھ ساتھ کہتے جائیں، اس سے تلبیہ کا فرض ادا ہوجائے گا۔

حرم اورحرم سے باہر صفوں کا شرعی حکم

س .....حرم میں اور حرم کے باہر نمازی صفوں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ حرم میں بھی صفوں کے درمیان خاصا فاصلہ ہوتا ہے، اور حرم میں جگہ ہونے کے باوجود حرم کے باہر بھی نماز ہوتی ہے۔ حرم کے باہر ۲۰۳۳ سوگز بلکہ زیادہ فاصلے تک کوئی صف نہیں ہوتی ،سرنگ مِسْفلہ میں صفیں







قائم کرلی جاتی ہیں،کیاان صفوں میں شامل ہونے سے نماز ہوجاتی ہے؟ ح.....حرم شریف میں تواگر صفوں کے درمیان فاصلہ ہوتب بھی نماز ہوجائے گی،اور حرم شریف سے باہراگر صفیں متصل ہوں درمیان میں فاصلہ نہ ہوتو نماز صحیح ہے،اوراگر درمیان میں سڑک ہویازیادہ فاصلہ ہوتو نماز صحیح نہیں۔

مج کے دوران عورتوں کے لئے اُحکام

س....میرااسی سال حج کا ارادہ ہے، مگر میں اس بات سے بہت پریشان ہوں کہ اگر حج کے دوران عورتوں کے خاص ایام شروع ہوجا ئیں تو کیا کرنا چاہئے اور مسجد نبوی میں چالیس نمازوں کا حکم ہے، اس دوران اگرایام شروع ہوجا ئیں تو کیا کیا جائے؟

ج.....آپ کی پریشانی مسّلہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے ہے، حج کےافعال میں سوائے بیت الٹیش نہ کے طواف کرکوئی جزائبی نہیں جس میں عدیقاں کر ناص الم مرکبار میں میران

اللّٰد شریف کے طواف کے کوئی چیز ایسی نہیں جس میں عور توں کے خاص ایام رُکاوٹ ہوں۔ اگر جج یاعمرہ کا اِحرام باند ھنے سے پہلے ایام شروع ہوجا ئیں تو عورت غسل یا وضو

کرکے جج کا اِحرام باندھ لے، اِحرام باندھنے سے پہلے جو دور کعتیں پڑھی جاتی ہیں، وہ نہ پڑھے۔ حاجی کے لئے مکہ کر مہر پہنچ کر پہلا طواف (جسے طواف قد وم کہا جاتا ہے) سنت ہے، اگر عورت خاص ایام میں ہوتو پہلواف چھوڑ دے، منی جانے سے پہلے اگر پاک ہوگئ تو طواف کرلے ورنہ ضرورت نہیں، اور نہ اس پراس کا کفارہ ہی لازم ہے۔

دُوسراطواف دس تاریخ کوکیاجا تا ہے، جسے''طوافِ زیارت'' کہتے ہیں، یہ جج کا فرض ہے، اگرعورت اس دوران خاص ایام میں ہوتو طواف میں تأخیر کرے، پاک ہونے کے بعد طواف کرے۔

تیسراطواف مکه کر مہ ہے رُخصت ہونے کے وقت کیا جاتا ہے، یہ واجب ہے، لیکن اگر اس دوران عورت خاص ایام میں ہوتو اس طواف کو بھی چھوڑ دے، اس سے بیہ واجب ساقط ہوجاتا ہے، باقی منی، عرفات، مز دلفہ میں جو مناسک ادا کئے جاتے ہیں ان کے لئے عورت کا پاک ہونا کوئی شرطنہیں۔









اورا گرعورت نے عمرہ کا اِحرام باندھا تھا تو پاک ہونے تک عمرہ کا طواف اور سعی نہ کرے،اورا گراس صورت میں اس کوعمرہ کے افعال ادا کرنے کا موقع نہیں ملا کہ منی روانگی کا وقت آگیا تو عمرہ کا اِحرام کھول کر حج کا اِحرام باندھ لے اور بید عمرہ جوتوڑ دیا تھا اس کی جگہ بعد میں عمرہ کرلے۔

مسجد نبوی میں جالیس نمازیں پڑھنا مردوں کے لئے مستحب ہے،عورتوں کے لئے نہیں،عورتوں کے لئے مکہ کر مماور مدینہ منوّرہ میں بھی مسجد کے بجائے اپنے گھر میں نماز پڑھناافضل ہے،اوران کومردوں کے برابرثواب ملے گا۔

عورت کا باریک دو پٹہ پہن کرحر مین شریفین آنا

س .....بعض ہماری بہنوں کو حرمین شریفین میں دیکھا گیا ہے کہ حرم میں نماز کے لئے اس حالت میں آتی ہیں، اسی حالت میں نماز حالت میں آتی ہیں، اسی حالت میں نماز وطواف وغیرہ کرتی ہیں، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ یمنع ہے تو وہ کہتی ہیں کہ یہاں کوئی منع نہیں، اللہ تعالیٰ دِلوں کو دیکھتا ہے۔ تو بوچھنا یہ ہے کہ وہاں کیا پردہ نہیں ہوتا؟ کیا وہاں اس طرح نماز وطواف ادا ہوجا تا ہے جس میں بال تک نظر آتے ہیں؟

ج ..... ت پ کے سوال کے جواب میں چند مسائل کامعلوم ہونا ضروری ہے۔

اوّل:....عورت کااییا کپڑا پہن کر باہر نکلنا حرام ہے جس سے بدن نظر آتا ہویا سر کے بال نظر آتے ہوں۔

دوم:....ایسے باریک دو پٹے میں نماز بھی نہیں ہوتی جس سے بال نظر آتے ہوں۔
سوم:....مکہ و مدینہ جاکر عام عورتیں مبجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھتی ہیں،
اور مبجد نبوی میں چالیس نمازیں پوری کرنا ضروری بجھتی ہیں۔ یہ مسئلہ اچھی طرح یا در کھنا
چاہئے کہ حرمین شریفین میں نماز باجماعت کی فضیلت صرف مردوں کے لئے ہے،عورتوں کو
وہاں جاکر بھی اپنے گھر میں نماز پڑھنے کا حکم ہے، اور گھر میں نماز پڑھنا مسجد کی جماعت کے
ساتھ نماز پڑھنے سے فضل ہے۔ ذراغور فرما ہے! کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب خود



111

إهريته





بنفسِ نفیس نماز پڑھارہے تھاس وقت یے فرمارہے تھے کہ: ''عورت کا گھر میں نماز پڑھنا مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے افضل ہے' جس نماز میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم امام، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مقتدی ہوں، جب اس جماعت کے بجائے عورت کا گھر میں نماز پڑھنا افضل ہوتو آج کی جماعت عورت کے لئے کیسے افضل ہوسکتی ہے؟ حاصل میہ کہ مکر مماور مدینہ منورہ جا کرعورتوں کو اپنے گھروں میں نماز پڑھنی چواہئے اور میا گھرکی نماز ان کے لئے حرم کی نماز سے افضل ہے، حرم شریف میں ان کو طواف کے لئے آنا جائے۔

مجے کے مبارک سفر میں عور توں کے لئے پر دہ

س....اکثر دیکھا گیا کہ سفر جج میں چالیس حاجیوں کا ایک گروپ ہوتا ہے، جس میں محرم اور نامحرم سب ہوتے ہیں، ایسے مبارک سفر میں بے پردہ عورتوں کوتو جھوڑ ہے ہا پردہ عورتوں کا یہ حال ہوتا ہے کہ پردے کا بالکل اہتمام نہیں کرتیں، جب ان سے پردے کا کہا جاتا ہے تو اس پر جواب بید ہیں: ''اس مبارک سفر میں پردے کی ضرورت نہیں اور مجبوری بھی ہے۔''
اس کے ساتھ یہ بھی دیکھا گیا کہ حرم میں عورتیں نماز وطواف کے لئے باریک کپڑا پہن کر تشریف لاتی ہیں، اور ان کا یہ حال ہوتا ہے کہ خوب آدمیوں کے ہجوم میں طواف کرتی ہیں اور اسی طرح جرِ اسود کے بوسے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی کوشش کرتی ہیں۔ پوچھنا یہ ہے کہ آیا ایسی مجبوری کی حالت میں شریعت کے یہاں پردے میں کوئی رعایت ہے؟ چاہئے تو یہ تقا کہ جج مقبول ہو، اس طرح کے کپڑے ہیں کر کہا تن شریعت میں کیا حیثیت رکھتا ہے؟

ے ..... احرام کی حالت میں عورت کو حکم ہے کہ کپڑ ااس کے چبرے کونہ گئے، کیکن اس حالت میں جہاں تک اپنے بس میں ہو، نامحر موں سے پردہ کرنا ضروری ہے، اور جب احرام نہ ہوتو چبرے کا ڈھکنالازم ہے۔ بیغلط ہے کہ مکہ مکر مہ میں یا سفر جج میں پردہ ضروری نہیں ۔عورت کا باریک کپڑا پہن کر (جس میں سے سرکے بال جھلکتے ہوں) نماز اور طواف کے لئے آنا









حرام ہے اور ایسے کپڑے میں ان کی نماز بھی نہیں ہوتی۔ طواف میں عورتوں کو چاہئے کہ مردوں کے بہوم میں نہ گھیں اور جمرِ اَسود کا بوسہ لینے کی بھی کوشش نہ کریں، ورنہ گناہ گار ہوں گی اور '' نیکی ہرباد، گناہ لازم'' کا مضمون صادق آئے گا۔ عورتوں کو چاہئے کہ جج کے دوران بھی نمازیں اپنے گھر پر پڑھیں، گھر پر نماز پڑھنے سے پورا تواب ملے گا، ان کا گھر پر نماز پڑھنا حرم شریف میں نماز پڑھنے سے افضل ہے، اور طواف کے لئے رات کو جائیں اس وقت رش نسبتاً کم ہوتا ہے۔

حج وعمرہ کے دوران ایام چیض کودواسے بند کرنا

س....کیا شرعاً میجائز ہے کہ عمرہ یا حج کے دوران خواتین کوئی الیی دوااستعال کریں کہ جس سے ایام نہ آئیں اور وہ اپنا عمرہ یا حج صحیح طور پرادا کرلیں؟

ج ..... جائز ہے، لیکن جبکہ ''ایام'' حج وعمرہ سے مانع نہیں تو انہیں بند کرنے کا اہتمام کیوں کیا جائے؟ایام کی حالت میں صرف طواف جائز نہیں، باقی تمام افعال جائز ہیں۔

حاجی، مکه منلی عرفات اور مز دلفه میں مقیم ہوگایا مسافر؟

س .....ها جی، مکہ میں مسافر ہوگا یا مقیم؟ جبکہ وہ پندرہ دن قیام کی نیت کرے، مگراس قیام کے دوران وہ منی اور عرفات میں بھی پانچ دن کے لئے جائے اور آئے، الیمی صورت میں وہ مقیم ہوگا یا مسافر؟ اور منی اور مکہ شہر واحد کے حکم میں ہیں یا دوالگ الگ شہر؟

ج..... مکہ منی ، عرفات اور مزدلفہ الگ الگ مقامات ہیں۔ ان میں مجموعی طور پر پندرہ دن رہے کی نیت ہے آدمی مقیم نہیں ہوتا۔ پس جو محص ۸رز والحجہ کو منی جانے سے پندرہ دن پہلے مکہ مکر سمہ آگیا ہوتو وہ مکہ مکر سمہ میں مقیم ہوگیا۔ اب وہ منی ، عرفات اور مزدلفہ میں بھی مقیم ہوگا اور پوری نماز پڑھے گا۔ لیکن اگر مکہ مکر سمہ آئے ہوئے ابھی پندرہ دن پور نہیں ہوئے سے کہ منی کوروائلی ہوگئ تو یہ محص مکہ مکر سمہ میں بھی مسافر ہوگا اور منی ، عرفات اور مزدلفہ میں بھی مقص مکہ مکر سمہ میں بھی معافر ہوگا اور منی ، عرفات اور مزدلفہ میں بھی محص مکہ مکر سمہ میں مقیم بن جائے گا، لیکن اگر منی سے واپسی مکر سمہ میں مقیم بن جائے گا، لیکن اگر منی سے واپسی مکر سمہ میں مقیم بن جائے گا، لیکن اگر منی سے واپسی مکر سمہ میں مقیم بن جائے گا، لیکن اگر منی سے واپسی مکر سمہ میں مقیم بن جائے گا، لیکن اگر منی سے واپسی









کے بعد بھی مکہ مکر مہمیں پندرہ دن رہنے کا موقع نہیں تو پیخض بدستورمسافر ہی رہے گا۔ آتھویں ذوالحجہ کوکس وقت منی جانا جا ہے؟

س..... ته هوین ذوالحجه کوکس وفت منی جانا جائے؟ کیا سورج نکلنے سے قبل منی جانا جائز ہے؟ ج ..... آٹھویں ذوالحجہ کوکسی وقت بھی منی جانا مسنون ہے، البتہ مستحب یہ ہے کہ طلوعِ آ فتاب کے بعد جائے اور ظہر کی نماز وہاں پر پڑھے۔سورج نکلنے سے قبل جانا خلان ِ اُوْلَٰی ہے، مگر جائز ہے۔

دس اور گیارہ ذوالحجہ کی درمیانی رات منیٰ کے باہر گزار ناخلاف ِسنت ہے س.....ایک شخص نے منیٰ میں قربانی کرنے اور إحرام کھولنے کے بعد • اراور اار ذوالحجہ کی درمیانی شب مکمل اوراارذ والحجه کا آ دهادن مکه کرّمه میں گز ارااور باقی دن منی میں ،اوروہاں ١٢ر ذوالحبه كى رمى تك ربا،اس شخص كاكيا حكم ہے؟

ح .....منیٰ میں رات گزار ناسنت ہے،اس لئے اس نے خلاف سنت کیا،مگراس کے ذمہ دَ م وغيره واجب نہيں۔

منی کی حدود سے باہر قیام کیا تو جج ہوایا نہیں؟

س .....جدہ سے بہت سے افراد گروپ حج کا انتظام کرتے ہیں جومقررہ معاوضے کے عوض لوگوں کے خیمے(رہائش)،خوراک اورٹرانسپورٹ کا انتظام کرتے ہیں اور حج کراتے ہیں۔ اس بار میں نے اپنی قیملی کے ہمراہ ایسے ہی ایک ادارے سے مقرّرہ رقم دے کر بکنگ کرائی ، منی پہنچنے پر معلوم ہوا کہان کے خیمے حکومت کی بتائی ہوئی منی کی حدود کے عین باہر ہیں ،اب ایسے وقت آپ کچھ بھی بحث کریں نہ رقم واپس مل سکتی ہے، اور نہ باوجود کوشش کرنے کے کسی اور جگه متبادل انتظام ہوسکتا ہے، لہذا ہم سب نے تمام مناسک جج بورے کئے اور منی میں وہیں قیام کیا جو کمنی سے چند قدم باہر تھا، بہت سے سعودی اور دُوسری قومیّتوں کے لوگ بھی وہاں قیام پذیریتھ،اورحکومت کی دُوسری سہولتیں وہاں بھی اسی طرح مہیا کی گئی ہیں جس طرح کیمنیٰ کے اندر دیگر جگہوں پر ہیں، بلکہ کچھ ملکوں جیسے عراق وغیرہ کے با قاعدہ



إهرات ا







حکومت سے منظور شدہ معلّموں کے خیمے بھی وہاں تھے۔ اب آپ اپنی رائے سے مطلع فرمائیں کہ ان حالات میں منی کی حدسے چند قدم باہر قیام کرنے پر ہمارے جج میں کیا کوئی نقص رہایانہیں؟

ج.....منیٰ کی حدود سے باہر رہنے کی صورت میں منیٰ میں رات گزارنے کی سنت ادانہیں ہوگی، حج اداہو گیا۔

حاجی منی اور عرفات میں نماز قصر کرے یا پوری پڑھے؟

س .....اس سال میں نے جج کیا، چونکہ پہلے ہم مدینہ شریف کی زیارت کر کے آگئے، بعد میں جج کا ٹائم ہوا، اور پھر ہم مکہ سے منی کے لئے روانہ ہوئے ، منی میں قیام کے دوران ہم نے تمام نمازیں قصراداکیں، کیا ہماری تمام نمازیں قبول ہوگئیں؟

جسسا گرآپ منی جانے سے پندرہ دن پہلے مکہ کر سمآ گئے تھے تو آپ مکہ کر سم میں مقیم ہوگئے اور منی ،عرف خات اور مزدلفہ میں مقیم ہیں رہے ،آپ کو پوری نماز پڑھنی لازم تھی ،اس لئے آپ کی بینماز یں نہیں ہوئیں ،ان کو دوبارہ پڑھیں ۔اورا گرمنی جانے سے پندرہ دن پہلے آپ کی بینماز یں نہیں ہوئیں ،ان کو دوبارہ پڑھیں ۔اورا گرمنی جانے سے پندرہ دن پہلے آپ کی مقات تھے ، بلکہ منی جانے میں اس سے کم مدت کا وقفہ تھا تو آپ مکہ مرسمہ میں بھی مسافر سے ،اس لئے آپ کا قصر پڑھنا تھے تھا۔ حج اور عمرہ میں قصر نماز

س....کوئی مسلمان جب عمرہ اور جج مبارک کی نیت سے سعودی عرب کا سفر کرتا ہے تو کیا اس سفر کے دوران اس کو (الف) فرائض کی رکعتیں پوری پڑھنی ہوں گی؟ (ب) قصر کرنا ضرور ہوگا؟ یا در کھنے کی بات سے ہے کہ اس سفر کا مقصد صرف عمرہ کرنا ، حج کرنا ہے ، (د) کعبة اللہ اور مسجد نبوی میں بھی قصر نماز پڑھنی ضروری ہوگی؟

ح .....کراچی سے مکہ مکر مہ تک تو سفر ہے،اس لئے قصر کرے گا،اگر مکہ مکر مہ میں پندرہ دن یا اس سے زیادہ تھہر نے کا موقع ہوتو مقیم ہوگا اور پوری نماز پڑھے گا،اورا گر مکہ مکر مہ میں پندرہ دن تھہر نے کا موقع نہیں، مثلاً چودھویں دن اس کومنی جانا ہے (یا اس سے پہلے مدینہ منوّرہ

جانا ہے ) تو مکہ مکر ّمہ میں بھی مسافر ہی رہے گا اور قصر کرے گا۔





إهرات ا





عرفات مني ، مكه مرسمه مين نماز قصر پر هنا

س.....آپ کی خدمت میں ایک مسئل تحریر کرر ہا ہوں ، پیمسئلہ صرف میرا ہی نہیں ہے، بلکہ لا کھوں انسانوں کا ہے، براہ مہر بانی تفصیل ہے جواب دیجئے تا کہ لاکھوں انسانوں کا مسلہ حل ہوجائے۔ہوائی جہاز سے جانے والے عاز مین حج کواس سال گورنمنٹ کی طرف سے ایک ماہ دوروز کی واپسی کی تاریخ ملی تھی، تقریباً نصف حاجیوں کوروانہ ہونے سے پہلے اطلاع ملی کہ مدینہ شریف فج کے بعد جانے کی اجازت ہے، فج سے پہلے نہیں جاسکتے۔میرا جہاز جس روز مکہ شریف پہنچا تو اس جہاز کے تمام حاجیوں کومنی جانے میں صرف دس روز باقی تھے،اوران تمام حاجیوں کو۲۲روز مکہ شریف اور حج کے سفر میں گزارنے ہیں،اورآخر کے دس دن مدینہ شریف اور جدہ میں گزار نے ہیں ، کیونکہ ہم لوگوں کو مدینہ شریف حج سے یہلے جانے کی اجازت نہیں تھی اوراس کی اطلاع جانے سے پہلے ہی کراچی میں مل گئ تھی۔ اب مسکلہ یہ ہے کہ یانچ روز جو حج کے سفر میں گزارے جو مکہ شریف ہے تقریباً چار چومیل کے فاصلے پر ہے، تو حج کے سفر کے دوران نمازیں بحثیت مقیم پڑھنی ہیں یا قصر؟ اور مکہ شریف میں کوئی نمازکسی مجبوری کی وجہ سے باجماعت سے رہ جائے تو وہ نماز مقیم پڑھنی ہے یا قصر؟ مدینه شریف اور جده میں تو بهر حال قصر ہی پڑھنی ہیں کیونکہ یہاں پندرہ روز سے کم کا قیام ہے۔

ج..... مقیم ہونے کے لئے میشرط ہے کہ ایک ہی جگہ کم از کم پندرہ دن گھہرنے کی نبیت ہو۔
اور مکہ مرسمہ منی عرفات بیا یک جگہ نہیں ہے، بلکہ الگ الگ تین جگہیں ہیں، اس لئے جن
لوگوں کومنی جانے سے پہلے مکہ شریف میں پندرہ دن گھہرنے کا وقفہ لل جائے وہ مقیم ہوں
گے، اور منی عرفات میں بھی پوری ہی نماز پڑھیں گے، اس طرح منی کے اعمال سے فارغ
ہوکر پندرہ دن مکہ مکرسمہ میں گھہرنا ہوتب بھی مقیم ہوں گے، کین جن لوگوں کومنی سے آنے
ہوکر پندرہ دن مکہ شریف میں پندرہ دن گھہرنے کا موقع نہیں ملتاوہ مسافر ہوں گے، چنا نچہ آپ
مسافر تھے۔



IIA

إهرات ا

www.shaheedeislam.com





وتوف عرفه كي نيت كب كرني حاسع؟

س..... يوم عرفه كووتوف كي نيت كس وفت كرني حاسيع؟

ج .....وقوفَ عرفه کاوقت زوال سے شروع ہوتا ہے، یو مِ عرفه کوزوال کے بعد جس وقت بھی میدانِ عرفات میں داخل ہوجائے وقوف عرفه کی نیت کرنی چاہئے ،اگر نیت نہ بھی کرے اور وقوف ہوجائے تو فرض ادا ہوجائے گا۔

عرفات کے میدان میں ظہر وعصر کی نماز قصر کیوں کی جاتی ہے؟

س ..... یوم الی یعن ۹ رز والحجه کومقام عرفات میں میجد نمرہ میں جوظهراور عصر کی نمازیں ایک ساتھ پڑھی جاتی ہیں؟ جبکہ مکہ معظمہ سے عرفات کے میدان کا فاصلہ تین چارمیل ہے، اور قصر کے لئے مقام قیام سے ۴۸ میل یا ایسے ہی کچھ فاصلے کا ہونا ضروری ہے۔

ج..... ہمارے نزدیک عرفات میں قصر صرف مسافر کے لئے ہے، مقیم پوری نماز پڑھے گا۔سعودی حضرات کے نزدیک قصر مناسک کی وجہ سے ہے، اس لئے امام خواہ مقیم ہو، قصر ہی کرے گا۔

عرفات میں نماز ظہر وعصر جمع کرنے کی شرط

س....عرفات کے میدان میں ظہراور عصر کی نمازیں قصر ملاکر جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں، لیکن اگرکوئی شخص امام کے ساتھ جماعت میں شریک نہیں ہو سکا اور اب اسلیے نماز پڑھتا ہے تو اسے دونوں نمازیں اسلیے ہونے کی صورت میں بھی اسٹھی پڑھے گا؟ نیز اگر اپنے خیمے میں دُوسری جماعت کے ساتھ شریک ہوتو امام کوصرف ظہریڑھانی جا ہے یا ظہراور عصر اسٹھی؟

ج .....عرفات میں ظہراور عصر جمع کرنے کے لئے امام اکبر کے ساتھ جومسجدِ نمرہ میں ظہرو عصر پڑھا تا ہے،اس جماعت میں شرکت شرط ہے، پس جولوگ مسجدِ نمرہ کی دونوں نمازوں (ظہروعصر) یا کسی ایک کی جماعت میں شریک نہ ہوں ان کے لئے ظہروعصر کواپنے اپنے



119

إمارية

www.shaheedeislam.com





وقت پر پڑھنالازم ہے،خواہ وہ جماعت کرائیں یاا کیلےا کیلےنماز پڑھیں،ان کے لئے ظہر وعھر کو جمع کرنا جائز نہیں۔

عرفات ميں ظهر وعصر اور مز دلفه ميں مغرب وعشاء يکجا پڑھنا

س..... هج کے موقع پر حجاج کرام کوایک مقام پر دونماز دن کو یکجا پڑھنے کا حکم ہے، لہذا مطلع کریں وہ دووفت کی نمازیں کون میں ہیں؟ اور اگر کوئی شخص ان دونماز وں کو یکجا نہ پڑھے (جان ہو جھر ) بلکہ اپنے اوقات میں پڑھے تو کیااس شخص کی نمازیں قبول ہوں گی؟

ج .....عرفات کے میدان میں عرفہ کے دن ظہر اور عصر کی نماز ، ظہر کے وقت میں پڑھی جاتی ہے بشرطیکہ مسجد نمرہ ہے کام کے ساتھ نماز پڑھی جائے۔اگراس کے ساتھ نماز نہیں پڑھی تواما م ابو حنیفہ سے نزد یک دونوں نمازیں اپنے اپنے وقت میں اداکی جا نمیں ، اور ہر نماز کی جماعت اس کے وقت میں کرالی جائے۔ اور یوم عرفہ کی شام کو غروب آفتاب کے بعد عرفات سے مزدلفہ جاتے ہیں اور نمازِ مغرب اور عشاء دونوں مزدلفہ بہتی کرادا کرتے ہیں۔اگر کسی نے مغرب کی نماز عرفات میں یاراستے میں پڑھ لی تو جائز نہیں ، مردلفہ بہتی کردوبارہ مغرب کی نماز پڑھے،اس کے بعد عشاء کی نماز پڑھے۔

س....کیامزدلفه میں نمازیں جماعت سے نہیں پڑھتے ہیں،فرداً فرداً پڑھتے ہیں؟ ح.....نہیں! بلکہ جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں۔

مز دلفهاور عرفات میں نمازیں جمع کرنااورادا کرنے کاطریقہ

س....عرفات میں ظہر وعصر کو جوا کھے لینی جمع کر کے ایک وقت میں نماز پڑھتے ہیں، اس کے لئے کیا کیا شرا لَط ہیں؟ کیونکہ میں نے اس مرتبہ عرفہ کی معجد میں نماز پڑھی تو ہماری معجد کے مولوی صاحب کا کہنا ہے کہ وہاں ان کے پیچھے نماز پڑھنا ہماری شرا لَط کے مطابق نہیں ہے۔ آپ سے پوچھنا ہے کہ اگر کوئی شخص ان شرا لَط کا لحاظ نہ رکھتے ہوئے نماز پڑھ لے تو اس کے لئے کیا تاوان ہے اور کیا تھم ہے؟

ج.....مسجدِنمرہ کے امام کے ساتھ ظہر وعصر کی نمازیں جمع کرنا جائز ہے، مگراس کے لئے چند



ا مارست





شرائط ہیں۔ان میں سے ایک یہ ہے کہ قصرف امام مسافر کرسکتا ہے، اگرامام تیم ہوتواس کو پوری نماز پڑھنی ہوگی ۔ سنایے تھا کہ سجدِ نمرہ کا امام قیم ہونے کے باوجود قصر کرتا ہے،اس لے حنی ان کے ساتھ جمع نہیں کرتے تھے، لیکن اگریڈ تحقیق ہوجائے کہ امام مسافر ہوتا ہے تو حفیہ کے لئے امام کی ان نمازوں میں شریک ہونا کیجے ہے، ورنہ دونوں نمازیں اینے اپنے وقت پراپنے خیموں میں ادا کریں۔

س....اسی طرح مز دلفه میں مغرب اورعشاء کی نمازیں جوجمع کر کے ایک وقت میں پڑھتے ہیں اس کے لئے بھی کیا شرائط ہیں؟ اوران دونوں کو جمع کرنے کے لئے کن چیزوں کا لحاظ ر کھنا ضروری ہے؟ اور کیا مرداورعورتوں تمام پرضروری ہے، کوئی مشتنیٰ بھی ہیں؟ اور جواس کو قصداً ترک کرے یاسہوا تواس کے لئے کیا حکم ہے؟

ج .....مز دلفہ میں مغرب وعشاء کا جمع کرنا حاجیوں کے لئے ضروری ہے،مغرب کومغرب کے وقت میں پڑھناان کے لئے جائز نہیں ،اس میں مرداورعورت دونوں کا ایک ہی حکم ہے۔ س.....مزدلفہ میں جومغرب وعشاء کو جمع کریں گے آیا ان کو جماعت کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے یاالگ الگ بھی پڑھ سکتے ہیں؟ آیاان دونوں نمازوں کو دواذان وا قامت کے ساتھ پڑھیں گے یاایک اذان وا قامت کے ساتھ پڑھیں گے؟ ساتھ پیجھی ہتلائیں کہ مغرب وعشاء کے درمیان مغرب کی سنتیں یا نوافل بھی پڑھیں گے یا فقط فرض نماز پڑھ کر فورأعشاء کی نمازیر هیں گے؟

ح .....مغرب وعشاء جماعت کے ساتھ پڑھی جائیں، اگر جماعت نہ ملے تو اکیلا پڑھ لے۔ دونوں نمازیں ایک اذان اور ایک اقامت کے ساتھ پڑھی جائیں ، دونوں نمازوں کے درمیان سنتیں نہ پڑھی جائیں بلکہ سنتیں بعد میں پڑھیں، اورا گرمغرب پڑھ کراس کی سنتیں پڑھیں توعشاء کے لئے دوبارہ اقامت کی جائے۔

مز دلفه میں وتر اور سنتیں پڑھنے کا حکم

س.....مزدلفہ پہنچ کرعشاءاورمغرب کی نماز پڑھنے کے بعد سنت اور وتر واجب پڑھنے



إدهرت







ضروری ہیں یا کنہیں؟

ح ....وترکی نماز تو واجب ہے، اور اس کا اداکر نامقیم اور مسافر ہرایک کے ذمہ لازم ہے۔ باقی رہیں سنتیں! توسننِ مؤکدہ کا داکرنامقیم کے لئے تو ضروری ہے،مسافر کواختیار ہے کہ

#### مزدلفہ کا وقوف کب ہوتا ہے؟ اور وادی محسّر میں وقوف كرناا ورنما زادا كرنا

س.....مسئلہ بیر ہے کہ مز دلفہ میں تو رات کوعر فیہ سے پہنچیں گے،اس کے بعداس کا وقو ف کب سے شروع ہوتا ہے جو کہ واجب ہے اور کب تک ہوتا ہے؟ اوراس میں (مز دلفہ میں ) فجر کی نماز کس وفت پڑھیں گے،آیا اوّل وفت میں یا آخروفت میں؟ ساتھ یہ بتلا کیں کہا گر کوئی شخص اس وادی میں جو کہ مزدلفہ کے ساتھ ہے جس میں اصحابِ فیل کا واقعہ پیش آیا تھا، نمازادا کرلے، پھرمعلوم ہو کہ بیروہ جگہ ہے جس میں جلدی سے گزرنے کا حکم ہے تو کیا نماز کو لوٹائے گایا دا ہوجائے گی؟

ج ..... وقوف مز دلفه كا وقت ١٠رز والحبه كوضيح صادق سے لے كرسورج نكلنے سے يہلے تك ہے۔سنت ریہ ہے کہ صبحِ صادق ہوتے ہی اوّل وفت نمازِ فجر ادا کی جائے،نماز سے فارغ موكر وقوف كيا جائے اور سورج فكنے سے يہلے تك دُعا و إستغفار اور تضرع و إبتهال ميں مشغول ہوں۔ جب سورج نکلنے کے قریب ہوتو منی کی طرف چل پڑیں اور وادی محسّر میں وقوف جائز نہیں۔

### يوم النحر كے كن افعال ميں ترتيب واجب ہے؟

س ...... ' فضائل جج'' صفحہ:۲۱۴، ۲۱۵ پر دسویں تاریخ کا ذکر ہے، اور حضرتِ شخ رحمۃ الله عليه لکھتے ہيں: ''اس دن ميں چار کام کرنے ہيں: رَمی، ذبح، سرمنڈانا اور طواف زیارت کرنا'' یہی تر تبیبان کی ہے۔اس میں بہت سے حضرات سے بھول وغیرہ کی وجہ ہے ترتیب میں تقدّم و تأخر ہوا، ہر تخص آ کرعرض کرتا کہ مجھ سے بجائے اس کے ایسا











ہوگیا ،حضورصلی الله علیه وسلم فر ماتے: ''اس میں کوئی گناہ نہیں۔'' اب اس تر تیب میں تقديم وتأخير موتو دَم واجب بتاياجا تا ہے (معلّم الحجاج ص:۲۵۳)۔ اگرمفرد يا قارِن نے یا مشتع نے رَمی ہے پہلے سرمنڈایا، یا قارن اور مشتع نے ذرئے ہے پہلے سرمنڈایا، قارِن اور متمتع نے رَمی سے پہلے ذیج کیا تو دَم واجب ہوگا، کیونکہ ان چیزوں میں ترتیب واجب ہے۔ بیفرق سمجھ میں نہیں آیا، برائے مہر بانی اس کی وضاحت فرمادیں۔ ح..... یوم الخر کے حیارا فعال ہیں، یعنی رَمی، ذبح جلتی اور طواف زیارت \_اوّل الذكرتین چیزوں میں تر تیب واجب ہے، تقدیم و تأخیر کی صورت میں وَم واجب ہوگا۔ مگر طواف زیارت اور تین افعال مذکورہ کے درمیان ترتیب واجب نہیں بلکہ مستحب ہے۔ پس اگر طواف زیارت ان تین سے پہلے کرلیا جائے تو کوئی دَم لازمنہیں۔ حدیث میں ان تین ا فعال کے آگے بیچھے کرنے والوں کو جوفر مایا گیاہے کہ: '' کوئی حرج نہیں!'' حفیداس میں سیہ تأویل کرتے ہیں کہاس وفت افعالِ حج کی تشریع ہورہی تھی،اس لئے خاص اس موقع پر بھول چوک کر نقتریم و تأخیر کرنے والوں کو گناہ سے بڑی قرار دیا، مگر چونکہ دُوسرے دلائل ے ان افعال میں ترتیب کا وجوب ثابت ہوتا ہے اس لئے دَم واجب ہوگا ، واللہ اعلم! وَم كَهال اوا كياجائے؟

س....عرض یہ ہے کہ ہم سب سے دورانِ حج اِحرام باند ھنے کے سلسلے میں علطی ہوگئ تھی جس کا ہم کو دَم ادا کرنا ہے، لیکن ہم بیدادانہیں کر سکے۔ اس کے علاوہ مکہ و مدینہ دوبارہ جانے کی سعادت ابھی تک نصیب نہیں ہوئی ، کچھ عرصہ بعد ہم چھٹی پر کراچی جارہے ہیں ، پسی عرض یہ ہے کہ بید دَم جوہم کوادا کرنا ہے ، کیا کراچی میں کر سکتے ہیں یانہیں؟ جسس حج وعمرہ کے سلسلے میں جو دَم واجب ہوتا ہے اس کا عدود حرم میں ذیح کرنا ضروری ہے، دُوسری جگہ ذیح کرنا دُرست نہیں۔ آپ سی حاجی کے ہاتھ اتنی رقم بھیج دیں اوراس کو تاکید کردیں کہ وہ وہاں بکرا خرید کر حدود حرم میں ذیح کراد ہے، اس کا گوشت صرف فقراء و مساکین کھا سکتے ہیں ، مال دارلوگ نہیں کھا سکتے۔







# (شيطان كوكنكريان مارنا)

شیطان کوئنگریاں مارنے کی کیاعلت ہے؟

س..... ج مبارک کے موقع پرشیطان کو جو کنگریاں ماری جاتی ہیں، کیا اس کی علت وہ ہاتھیوں کالشکر ہے جس پراللہ جل شانہ نے کنگریاں برسوا کریا مال کیا تھایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ واقعہ ہے جس میں شیطان نے متعدّد وفعہ بہکایا تھا؟ممکن ہے اس موقع کی علّتیں بہت ہی ہوں،اُمید ہے رائج علت تحریر فر ماکر ہمارے مسکے کاحل فر مادیں گے۔ ح.....غالبًا حضرت ابرا ہیم علیہالسلام والا واقعہ ہی اس کا سبب ہے،مگریہ علت نہیں ۔ایسے اُمورکی علت تلاش نہیں کی جاتی ،بس جو حکم ہواس کی قبیل کی جاتی ہے،اور حج کے اکثر افعال وارکان عاشقانہ انداز کے ہیں، کے عقلاءان کی علتیں تلاش کرنے سے قاصر ہیں۔

شیطان کوکنگریاں مارنے کا وقت

س....شیطان کوئنگریاں مارنے کا وقت کس وقت ہے شروع ہوتا ہے اور کب تک کنگریاں مارنا جائز ہے؟ برائے مہر بانی اس کوبھی تفصیل ہے تحریر فر مائیں۔

ح ..... پہلے دن دسویں ذوالحجہ کوصرف جمرہ عقبہ (بڑا شیطان) کی رَمی کی جاتی ہے،اس کا وقت صبح صادق سے شروع ہوجا تا ہے مگر طلوعِ آ فتاب سے پہلے رَمی کرنا خلا ف ِ سنت ہے، اس کا وقت ِمسنون طلوعِ آ فآب سے زوال تک ہے، زوال سے غروب تک بلا کراہت جواز کا وفت ہے، اورغروب ہے اگلے دن کی صبح صادق تک کراہت کے ساتھ جائز ہے، کیکن اگر کوئی عذر ہوتو غروب کے بعد بھی بلا کراہت جائز ہے۔ گیار ہویں اور بار ہویں کی رَمی کا وقت زوال کے بعد سے شروع ہوتا ہے، غروب آ فتاب تک بلا کراہت، اور غروب









سے میچ صادق تک کرا آہت کے ساتھ جائز ہے۔ گر آج کل جوم کی وجہ سے فروب سے پہلے رقمی نہ کرسکے تو غروب کے بعد بلا کرا ہت جائز ہے۔ تیر ہویں تاری کی رقمی کا مسنون وقت تو زوال کے بعد ہے، لیکن میچ صادق کے بعد زوال سے پہلے اس دن کی رقمی کرنا امام ابو حذیفہ کے نزد یک کرا ہت کے ساتھ جائز ہے۔

رات کے وقت رّمی کرنا

س....رَیُ جمرات کے وقت کافی رش ہوتا ہے اور حجاج پاؤں تلے دَب کر مرجاتے ہیں، تو کیا کمر ورم دوعورت بجائے دن کے رات کے کسی حصی میں رَمی کر سکتے ہیں؟ جبکہ وہاں کے علماء کا کہنا ہے کہ چوہیں گھنٹے رَمی کم جمار کر سکتے ہیں۔

ج.....طاقت ورمردوں کورات کے وقت رَمی کرنا مکروہ ہے،البتہ عورتیں اور کمز ورمر داگر عذر کی بناپر رات کورَمی کریں توان کے لئے نہ صرف جائز بلکہ مشتب ہے۔

رَ مِيُ جِمَارِ مِين ترتيب بدل دينے سے دَم واجب نہيں ہوتا

سسسا میں تاریخ دس، گیارہ، بارہ یعنی تین یوم میں بھول یا خلطی سے جمرہ عقبہ سے شروع ہوکر سلسلے میں تاریخ دس، گیارہ، بارہ یعنی تین یوم میں بھول یا غلطی سے جمرہ عقبہ سے شروع ہوکر جمرہ اول پرختم کیں، تواس غلطی و بھول کی کیا سزاو جزا ہے؟ اس سے جج میں فرق آیا یا نہیں؟ جسسہ چونکہ جمرات میں ترتیب سنت ہے، واجب نہیں، اور ترکیسنت پردَم نہیں آتا، اس کئے نہ جج میں کوئی خرابی آئے گی اور نہ دَم واجب ہوگا۔ البتہ ترکیسنت سے پھھا سا بت آتی ہے، یعنی خلاف سنت کام کیا۔ صورتِ مسئولہ میں اگر بیشن جمرہ وُلُول کی رَمی کے بعد علی الترتیب جمرہ وسطی اور جمرہ عقبہ کی رَمی دوبارہ کر لیتا تواس کا فعل سنت کے مطابق ہوجا تا اور اسا بت ختم ہوجاتی۔

دسویں ذی الحجہ کومغرب کے وقت رَمی کرنا

س.....لوگوں کے کہنے کے مطابق کہ دسویں ذی الحجہ کورَ می کرنے میں کافی دُشواری ہوتی ہے، خواتین ہمارے ساتھ تھیں،ہم نے صبح کے بجائے مغرب کے وقت رَ می کی، کیا یم ل صبح ہوا؟









ج .....مغرب تک رَمَی کی تأخیر میں کوئی حرج نہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ جب تک رَمی نہ کرلیں تب کہ جب تک رَمی نہ کرلیں تب تک تمتع اور قران کی قربانی نہیں کر سکتے ،اور جب تک قربانی نہ کرلیں، بال نہیں کا سکتے ،اگر آپ نے اس شرط کافوظ رکھا تو ٹھیک کیا۔

مسى ہے كنگرياں مروانا

سسسمیں نے اپنے شوہر کے ساتھ جج کیا ہے، چونکہ میرے شوہر بہت بیار ہوگئے تھاور میر سے ساتھ اپنا کوئی خاص نہیں تھا، جس کی وجہ سے میں کنگریاں خور نہیں مارسکی، نہ میر سے شوہر۔ ہمارے ساتھ جو اور لوگ تھان کی بھی کوئی عورت نہیں گئی کنگریاں مار نے، ان کی طرف سے اور میری اور میرے شوہر کی طرف سے ہمارے ساتھ والے مردوں نے ہی کنگریاں مار دیں۔ میں نے ایک کتاب میں پڑھا ہے کہ جو آ دمی نماز کھڑے ہوگر پڑھ سکتا ہے وہ کنگریاں مار دیں۔ میں نے ایک کتاب میں پڑھا ہے کہ جو آ دمی نماز کھڑے ہوگر ہوگئی ہے وہ کنگریاں خود مارے، اور اگر ایسانہ کر بے تو اس کا فدید دے۔ اب جھے بہت فکر ہوگئی ہے، آپ جھے بتا کیں کہ جھے کیا کرنا چاہئے؟ ہم نے اپنی قربانی بھی انہیں لوگوں کی معرفت کرائی تھی۔

ج .....آپ کے ذمہ قربانی لازم ہوگئی، مکہ جانے والے کسی آ دمی کے ہاتھ رقم بھیج و بیجے اور اس کوتا کید کرد بیجئے کہ وہ بکری ذرج کرادے۔

کیا ہجوم کے وقت خوا تین کی کنگریاں دُ وسرا مارسکتا ہے؟

س....خواتین کوئنگریاں خود مارنی جائیں، دن کورَش ہوتو رات کو مارنی جائیں، کیا خواتین خود مارنے کے بجائے دُوسروں سے کنگریاں مرواسکتی ہیں؟

ح .....رات کے وقت رَشْ نہیں ہوتا ،عورتوں کواس وقت رَ می کرنی چاہئے۔خواتین کی جگہ کسی دُوسرے کا رَ می کرناضچے نہیں ،البتۃ اگر کوئی ایسا مریض ہو کہ رَ می کرنے پر قادر نہ ہوتواس کی جگہ رَ می کرنا جائز ہے۔

جمرات کی رَمی کرنا

س..... وُوسرے کی طرف ہے منلی میں شیطان کو کنگریاں مارنے کا طریقہ کیا ہے؟



124

إهريته

www.shaheedeislam.com





ح .....حالت عذر میں دُوسرے کی طرف سے رَمی کرنے کا طریقہ فقہاءنے یوں کھھاہے کہ پہلے اپنی طرف سے سات کنگریاں مارے اور پھر دُوسرے کی طرف سے نیابت کے طور پر سات کنگریاں مارے۔ایک کنگری اپنی طرف سے مارنا اور دُوسری دُوسر ہے شخص کی طرف سے مارنے کومکروہ لکھاہے۔

بیار یا کمزورآ دمی کا دُوسرے سے رَمی کروانا

س.....ایک شخص بیاری یا کمزوری کی حالت میں حج کرتا ہے،اب وہ جمرات کی رَمی کس طرح کرے؟ کیاوہ کسی دُوسرے سے زمی کرواسکتاہے؟

ح ..... جو تخص بیاری یا کمزوری کی وجہ سے کھڑے ہوکر نمازنہ پڑھ سکتا ہو،اور جمرات تک پیدل یا سوار ہوکرآنے میں سخت تکلیف ہوتی ہوتو وہ معذور ہے،اورا گراس کوآنے میں مرض بر صنے یا تکلیف ہونے کا اندیشہ نہیں ہے، تو اُب اس کوخود رَمی کرنا ضروری ہے، اور دُوسرے سے رَمی کرانا جائز نہیں۔ ہاں! اگر سواری یا اُٹھانے والا نہ ہوتو وہ معذور ہے اور معذور دُوس سے رَمی کراسکتا ہے، جس کومعذوری نہ ہواس کا دُوس سے کے ذریعہ رَمی کرانا جائز نہیں۔ بہت سے لوگ محض ہجوم کی وجہ سے دُوسرے کو کنگریاں دے دیتے ہیں، ان کی رَمی نہیں ہوتی۔البنة سخت ہجوم میں ضعیف و نا تواں لوگ پس جاتے ہیں، گووہ چلنے ہے معذور نہیں ،لہذاان کے لئے رات کور می کرناافضل ہے۔

> دس ذوالحجہ کور می جمار کے لئے کنگریاں دُوسرے کو دے کر چلے آنا جائز نہیں

س.....میرے ایک دوست جن کاتعلق انڈیا سے ہے،اس مرتبہان کا ارادہ حج کرنا کا بھی ہے اوراینے وطن جا کر گھر والوں کے ساتھ عید کرنے کا بھی۔ جبکہ عربی کیانڈر کے مطابق عر بی کی دس بروز جعرات ہے اوراس طرح سے حج جعرات کو ہوجا تا ہے، کیکن شیطان کو کنگریاں مارنے کے لئے تین دن تک منی میں رُکنا پڑتا ہے،میرے دوست چاہتے ہیں کہ جمعہ کی صبح والی فلائث سے انڈیا روانہ ہوجائیں اور اپنی کنگریاں مارنے کے لئے کسی











وُوس تِحْض کو دے دیں، تو کیا اس صورت میں اس کے جج کے تمام فرائض ادا ہوجاتے ہیں اور حج مکمل ہوجا تاہے یا کہ ہیں؟

ح ..... جمرات کی رَمی واجب ہے اور اس کے ترک پر دَم لازم آتا ہے، آپ کے دوست بارہویں تاریخ کوزوال کے بعدرَ می کر کے جانا چاہیں تو جاسکتے ہیں۔ اپنی کنگریاں کسی دُوسرے کے حوالے کر کے خود طِلے آنا جائز نہیں، ان کا حج ناقص رہے گا، ان کا دَم لازم آئے گا،اوروہ قصداً حج کاواجب جھوڑنے کی وجہ ہے گناہ گارہوں گے۔تعجب ہے! کہایک شخص اتنا خرچ کرکے آئے اور پھر حج کوا دھورا اور ناقص چھوڑ کر بھاگ جائے۔اگرایک سال عید گھر والوں کے ساتھ نہ کی جائے تو کیا حرج ہے؟ واضح رہے کہ جو شخص خود رَمی کرنے پر قادر ہواس کی طرف ہے کسی دُوسرے شخص کا رَمی کردینا کافی نہیں، بلکہ اس کے ذمہ بذاتِ خودرَ می کرنالازم ہے۔البتہ اگر کوئی شخص ایسا بیاریا معذور ہو کہ خود جمرات تک آنے کی طاقت نہیں رکھتااس کی طرف سے نیابت جائز ہے کہاس کے حکم ہے دُوسرا شخص اس کی طرف سے زمی کردے۔

۱۲رذی الحجہ کوزوال سے پہلے رَمی کرنا دُرست نہیں

س.....۲۱ رذ والحجه کوا کثر دیکھا گیا کہ لوگ زوال سے پہلے رَمی کرنے نکل جاتے ہیں کہ بعد میں رَش ہوجائے گا ،اس لئے قبل اُزوقت مار کرنگل جاتے ہیں۔ یو چھنا یہ ہے کہ کیا پیمل وُرست ہے؟ اور اگر وُرست نہیں تو جس نے کرلیا اس پر کیا تاوان آئے گا؟ اس کا مج ۇرست ہوا يا فاسىر؟

ج .....صرف دس ذوالحبر کی زوال سے پہلے ہے، ۱۱ر،۱۲ رکی زمی زوال کے بعد ہی ہوسکتی ہے، اگرزوال سے پہلے کرلی تو وہ رَمی ادانہیں ہوئی، اس صورت میں وَم واجب ہوگا ،البنۃ تیر ہویں تاریج کی رَمی زوال سے پہلے کر کے جانا جائز ہے۔

عورتوں اورضعفاء کا بار ہویں اور تیر ہویں کی درمیانی شب میں رَمی کرنا س....عورتوں اورضعفاء کے لئے تو رات کوئنگریاں مارنا جائز ہے، کیکن بار ہویں ذ والحجہ کو



ا مارست



فليهار



اگروہ غروبِ آفتاب کے بعد میں اور رات کور می کریں تو کیا ان پرتیر ہویں کی رَمی بھی لازم ہوتی ہے؟ صحیح مسلہ کیا ہے؟

ے ۔۔۔۔۔ بار ہویں تاریخ کو بھی عور تیں و دیگر ضعفاء و کمزور حضرات رات کور می کر سکتے ہیں،
بار ہویں تاریخ کو منی سے غروبِ آفتاب کے بعد بھی تیر ہویں کی فجر سے پہلے آنا کرا ہت
کے ساتھ جائز ہے۔ اس لئے اگر تیر ہویں تاریخ کی مجے صادق ہونے سے پہلے منی سے نکل
جائیں تو تیر ہویں تاریخ کی رمی لازم نہیں ہوگی، اور اس کے چھوڑنے پر دَم لازم نہیں آئے
گا۔ ہاں! اگر تیر ہویں کی فجر بھی منی میں ہوگی تو پھر تیر ہویں کی رمی بھی واجب ہوجاتی ہے،
اس کے چھوڑنے سے دَم لازم آئے گا۔

تیر ہویں کو سے پہلے منیٰ سے نکل جائے تو رَمی لا زم نہیں

س....مسکدیہ ہے کہ بار ہویں تاریخ کوہم یعنی عورتوں نے رات کورَ می کافعل ادا کیا اور کھرغروب کے بعد وہاں سے نکلے پوچھنا میں یہ چاہتی ہوں کہ غروب کے بعد نکلنے سے تیرہ کا تھہرنا ضروری تو نہیں ہوگیا؟ کیونکہ بعض لوگوں نے وہاں بتلایا کہ بارہ کومنی سے دیر سے نکلنے پر تیرہ کی رَ می کرنا واجب ہوجاتی ہے۔ اور یہ بھی بتلا ئیں کہ ہمارے ان عملوں سے کوئی حج میں نقص وفسا د تو نہیں آیا؟ اگر آیا تواس کا تاوان کیا ہے؟

ج ..... بارہویں تاریخ کا سورج غروب ہونے کے بعد منی سے نکلنا کروہ ہے، گراس صورت میں تیرہویں تاریخ کی رقمی لازم نہیں ہوتی ، بشر طیکہ مجمع صادق سے پہلے منی سے نکل گیا ہو۔ اورا گرمنی میں تیرہویں تاریخ کی مجمع صادق ہوگئی تو اَب تیرہویں تاریخ کی رقمی

بھی واجب ہوگئی،اب اگرزمی کے بغیر منی سے جائے گاتو دَم لا زم ہوگا۔









# مجے کے دوران قربانی

#### کیا حاجی پرعید کی قربانی بھی واجب ہے؟

س..... جوحضرات پاکستان سے جج کے لئے جاتے ہیں،ان کے لئے وہاں جج کے دوران ایک قربانی واجب ہے یا دوواجب ہیں؟اوراگرایک قربانی کردی ہوتو اَب کیا کیا جائے؟ ج..... جوحاجی صاحبان مسافر ہول اورانہوں نے جج تمتع یا قران کیا ہوان پرصرف جج کی قربانی واجب ہے،اوراگرانہوں نے جج مفرد کیا ہوتو ان کے ذمہ کوئی قربانی واجب نہیں۔ اور جوحاجی مسافر نہ ہول بلکہ قیم ہول ان پر بشر طِ استطاعت عید کی قربانی ہجی واجب ہے۔

#### کیا دورانِ حج مسافر کوقربانی معاف ہے؟

س.....کیا مسافرت میں قربانی معاف ہے؟ دورانِ حج جبکہ حالت ِسفر ہوتی ہےاس وقت بھی قربانی معاف ہے؟

ح..... دورانِ سفر عام طور پر حاجی سفر میں ہوتا ہے، اس لئے اس پرعیدالاضحٰیٰ کی قربانی واجب نہیں، البتہ اگر حاجی نے ججِ تمتع یا ججِ قران کا اِحرام باندھا ہے تواس پر جج کی قربانی واجب ہوگی، عیدالاضحٰیٰ کی نہیں۔البتہ اگرعیدالاضحٰیٰ کی قربانی بھی کر لے تو ثواب ہوگا۔

جح إفراد میں قربانی نہیں، چاہے پہلا ہویا دُوسرا، تیسرا

س.....جمارا تیسراج ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ قربانی صرف پہلے جج پرلازمی ہے۔ ح.....ج ِ إفراد میں قربانی نہیں ہوتی ،خواہ پہلا ہو یا دُوسرا، تیسرا،اور تمتع یا قران ہوتو قربانی لازم ہے،خواہ پہلا ہویا دُوسرا، تیسرا۔











ج میں قربانی کریں یادہ مشکر؟

س ....اب تک تو میں نے سناتھا کہ قربانی ایک ہوتی ہے جو کہ عرصے سے ہم إدهر کرتے آئے ہیں، آج ہمارے ایک مولوی صاحب نے بتایا کہ قربانی کے دنوں میں جوقربانی ہوتی ہے وہ دَم ہے جج کا، اور قربانی کرنا حاجی پرضروری نہیں کیونکہ حاجی مسافر ہوتا ہے، پوچھنا یہ ہے کہ آیا یہ بات کہاں تک دُرست ہے؟

ج .....جسشخص کا جی تمتع یا قران ہواس پر جج کی وجہ سے قربانی واجب ہے،اس کو دَمِ شکر کہتے ہیں۔اسی طرح اگر جج وعمرہ میں کوئی غلطی ہوئی ہوتو اس کی وجہ سے بھی بعض صورتوں میں قربانی واجب ہوجاتی ہے،اس کو' دَم'' کہتے ہیں۔

بقرعیدی عام قربانی دوشرطوں کے ساتھ واجب ہے، ایک بید کہ آدمی تقیم ہو، مسافر نہ ہو۔ دوم مید کہ چھے کے ضروری اخراجات ادا کرنے کے بعداس کے پاس قربانی کی گنجائش ہو۔ اگر مقیم نہیں تو قربانی واجب نہیں اور اگر جج کے ضروری اخراجات کے بعد قربانی کی گنجائش نہیں تب بھی اس کے ذمہ قربانی واجب نہیں۔

رَ می مؤخر ہونے پر قربانی بھی بعد میں ہوگی

س..... جوم وغیرہ کی وجہ سے اگر عورت رات تک رَمی مؤخر کرے تو کیا اس کے جھے کی قربانی پہلے کی جاسکتی ہے؟

ج .... بحش محض کا تمتع یا قران کا اِحرام ہواس کے لئے رَمی اور قربانی میں تر تیب واجب ہے کہ پہلے رَمی کرے، پھر قربانی کرے، پھر اِحرام کھولے۔ پس جس عورت نے تمتع یا قران کیا ہواگر وہ ہجوم کی وجہ سے رات تک رَمی کومؤخر کرے تو قربانی کو بھی رَمی سے فارغ ہونے تک مؤخر کرنالازم ہوگا۔ جب تک وہ رَمی نہ کرے اس کے حصے کی قربانی نہیں ہوسکتی اور جب تک قربانی نہیں ہوسکتی۔ اور جب تک قربانی نہ ہوجائے، اس کا إحرام نہیں کھل سکتا۔

کسی ادارہ کورقم دے کر قربانی کروانا

ں .....ج کے موقع پر ایک ادارہ رقم لے کررسید جاری کرتا ہے اور وقت دے دیتا ہے کہ



اس

إهاريت ا

www.shaheedeislam.com





فلاں ونت تمہاری طرف سے قربانی ہوجائے گی ، چنانچہ فلاں وفت بال کٹوا کر إحرام کھول دینالیکن بغیرتصدیق کئے بال کٹوا کر احرام کھولنا چاہئے یانہیں؟

ج .....ا گر قربانی سے پہلے بال کٹا دیئے جائیں تو دَم لا زم آتا ہے، چونکہ اس صورت میں یہ یقین نہیں کہ اِحرام کھو لنے سے پہلے قربانی ہوگئی،اس لئے بیصورت سیجے نہیں۔

حاجی کا قربانی کے لئے کسی جگدر قم جمع کروانا

س ....قربانی کے لئے مدرسه صولتیه میں رقم جمع کروائی، اپنے ہاتھ سے بیقربانی نہیں گی، بید عمل صحيح بهوا؟

ج .... حاجی کو مزدلفہ سے منی آ کر جار کام کرنے ہوتے ہیں۔ ۱: -رَمی، ۲: -قربانی، س: - حلق، م: - طواف إفاضه، يهلي تين كامول مين ترتيب واجب سے، يعنى سب سے يهلي رَمی کرے، پھر قربانی کرے (جبکہ جج تمتع یا قران کیا ہو)،اس کے بعد بال کٹائے،اگران تین کامول میں ترتیب قائم ندر کھی ،مثلاً رَمی سے پہلے قربانی کردی ، یاحلق کرالیا، یا قربانی سے پہلے حلق کرالیا تو دَم واجب ہے۔اب آپ نے جو صولتیہ میں رقم جمع کروائی تو ضروری تھا کہ وہ قربانی آپ کی رَمی کے بعداور حلق سے پہلے ہو، اگر آپ نے رَمی نہیں کی تھی کہ انہوں نے آپ کی طرف سے قربانی کر دی تو دَم لازم آیا، یا انہوں نے قربانی نہیں کی تھی اور آپ نے حلق کرالیا تب بھی وَم لازم آگیا،اس کئے ان سے تحقیق کرلی جائے کہ انہوں نے قربانی کس وقت کی تھی؟

یکھم اس صورت میں ہے کہ جبکہ آپ نے حج قران یا تمتع کیا ہو،لیکن اگر آپ نے صرف حج مفرَد کیا تھا تو قربانی آپ کے ذمہ واجب نہیں تھی اور آپ رَمی کے بعد حلق كراسكتي تنه\_

بینک کے ذریعہ قربانی کروانا

س .....میں اور میری ہوی کا جج پر جانا ہوا، جج سے پہلے ہم نے قربانی کے پیسے وہال کے بینک میں جمع کرادیئے تا کہاس دن مذرح خانہ جانے کی پریشانی نہ ہو،کیکن یہاں آ کرمیرے









بھائی نے بتلایا کہ یے ٹھیک نہیں ہے۔اس بناپر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آیا یک ٹھیک ہے یا نہیں؟ اگر نہیں تو اس کی کیا دلیل ہے؟ اور پھر اس عمل سے جے میں کوئی نقص آیا ہوگا، وہ نقص کیا ہے؟ اور اس کی کیا دلیل ہے؟ اور پھر اس عمل پوری ہوجائے؟

ح.....جس خض کا جج تمتع یا قران کا ہواس کے ذمہ قربانی واجب ہے، اور یہ بھی واجب ہے کہ پہلے قربانی کی جائے اس کے بعد طلق کرالیا جائے، اگر قربانی سے پہلے طلق کرالیا تو دم واجب ہوگا۔ آپ نے بینک میں جور قم جمع کرائی، آپ کو پھے معلوم نہیں کہ آپ کے نام کی قربانی ہوجانے کے بعد آپ نے طلق کرالیا یا پہلے کرالیا؟ اس لئے آپ کے ذمہ احتیاطاً دَم لازم ہے۔

س ..... اکثر جج کے دنوں میں دیکھا گیا ہے کہ حاجی حضرات وہاں کے بینک میں قربانی کی رقم جع کراتے ہیں اور پھر دسویں ذوالحجہ کو رقم کی کے بعد فوراً حلق کر کے احرام اُتار لیتے ہیں، حالانکہ بینک والے قربانی بے ترتیب اور بغیر حساب کے مسلسل تین دن تک کرتے ہیں، جس میں کوئی معلوم نہیں کہ پہلے کس کی قربانی ہوگی تا کہ اس اعتبار سے حلال ہو۔ پوچھنا یہ ہے کہ حاجیوں کا پیمل کیسا ہے؟ کیا یہ لوگ بغیر قربانی کے اِحرام اُتار سکتے ہیں یا نہیں؟ اور مسنون اور واجب طریقہ کیا ہے؟

ج....جس خض کا ج متع یا قران ہواس پر قربانی واجب ہے، اوراس قربانی کا حلق سے پہلے کرنا واجب ہے، اگر طق کرالیا اور قربانی نہیں کی تو دَم لازم آئے گا۔ جولوگ بینک میں قربانی کی رقم جمع کراتے ہیں ان کے لئے ضروری ہے کہ بینک والوں سے وقت کا تعین کرالیں اور پھر قربانی کو دن قربان گاہ پراپنا آدمی بھیج کراپنے نام کی قربانی کو ذی کرادی، اس کے بعد حلق کرائیں۔ جب تک سی حاجی کو یہ معلوم نہ ہو کہ اس کی قربانی ہو چک ہے یا نواس نہیں؟ اس وقت تک اس کا حلق کرانا جائز نہیں، ورنہ دَم لازم آئے گا۔ اس لئے یا تواس طریقے پر عمل کیا جائے جو میں نے لکھا ہے، یا پھر بینک میں رقم جمع ہی نہ کرائی جائے بلکہ اسے طور پر قربانی کا انتظام کیا جائے۔









ایک قربانی پر دودعویٰ کریں تو پہلے خریدنے والے کی شار ہوگی

س..... پچھلے سال حج کے دوران میرے دوست نے قربانی کے لئے وہاں موجود قصائی کورقم ادا کی ، جب جانور ذنح ہوگیا اور میرے دوست نے اس میں سے کچھ گوشت نکالنا حاما تو وہاں پھھلوگ آ گئے اورانہوں نے کہا کہ بیجا نورتو ہمارا ہے اور ہم نے قصائی کواس کی رقم ادا کی ہے تحقیق کرنے پرمعلوم ہوا کہ قصائی نے دونوں پارٹیوں سے الگ الگ پیسے لئے اور ایک ہی جانور ذیج کردیا، اب مسئلہ یہ ہے کہ آیا میرے دوست کی قربانی کا فرض ادا ہوگیا یا اسے دوبارہ کرنی پڑے گی؟

ج..... چونکہ اس قصائی نے دُوسری پارٹی ہے پہلے سودا کیا تھا اس لئے وہ جانوران کا تھا، پتہ چلنے پرآپ کے دوست کواپنی رقم واپس لے کر دُوسرا جانورخرید کر ذیج کرنا جا ہے تھا۔ بہرحال قربانی ان کے ذمہ باقی ہے، اور چونکہ انہوں نے قربانی سے پہلے احرام اُتاردیااس لئے ایک دَم اس کا بھی ان کے ذمہ لازم آیا۔ اب دو قربانیاں کریں۔ بیمسکہ اس صورت میں ہے کہ جبکہان کا إحرام تمتع یا قران ہو،اورا گر حج مفردَ کا إحرام تھا توان کے ذمہ کوئی چیز بھی واجب نہیں ۔

حاجی کس قربانی کا گوشت کھا سکتاہے؟

س .....گزارش پہ ہے کہ جولوگ حج وعمرہ کرتے ہیں،ان کوایک قربانی کرنی ہوتی ہے جو کہ دَم كهلاتا ہے، اور • ارذ والحجركو جوعام لوگ قرباني كرتے ہيں وه سنت ِ ابراہيمي (عليه السلام) کہلاتا ہے، اب دریافت کرنا ہے کہ دَم کا گوشت سوائے مساکین کے اہل ثروت کو کھا نامنع ہے، کیکن مکہ مُرسّمہ میں قریب قریب سب حاجی صاحبان یہی گوشت کھاتے ہیں، مجھےاس میں کافی تر دوہے،اس کاحل کیا ہوگا؟

ح ..... حِجِ تُمتع یا حِجِ قران کرنے والا ایک ہی سفر میں حج وعمرہ ادا کرنے کی بناپر جوقر بانی کرتا ہے اسے 'و مشکر' کہا جاتا ہے۔ اس کا حکم بھی عام قربانی جیسا ہے، اس سے خود قربانی كرنے والا،امير وغريب سب كھاسكتے ہيں۔البتہ جن لوگوں پر حج وعمرہ ميں كوئي جنايت



إدارات







(غلطی) کرنے کی وجہ سے دَم واجب ہوتا ہے وہ' دَم جبر'' کہلاتا ہے، اس کا فقراء و مساکین میں صدقه کرنا ضروری ہے، مال دارلوگ اور دَم دینے والاخوداس کونہیں کھا سکتے۔

# حلق (بالمنڈوانا)

رَمیُ جمار کے بعدسرمنڈا نا

س....بعض حاجی صاحبان ۱۰رذ والحجرکو کنکریاں مارنے کے بعد قربانی کرنے سے پہلے ہی بال کوالیتے یا سرمنڈ والیتے ہیں، حالا نکہ قربانی کے بعد ہی إحرام سے فارغ ہوا جاسکتا ہے، اس صورت میں کیا کوئی جزاواجب ہوتی ہے یانہیں؟

ج .....اگر حجِ مفرَد کا إحرام ہوتو قربانی اس کے ذمہ واجب نہیں ،اس لئے رَمی کے بعد سر منڈاسکتا ہے،اورا گرتمتع یا قران کا اِحرام تھا تو زمی کے بعد پہلے قربانی کرے پھر اِحرام کھولے، اگر قربانی سے پہلے إحرام کھول دیا تواس پر دَم لازم ہوگا۔

باربارعمرہ کرنے والے کے لئے حلق لازم ہے

س.....ج وعمرہ کی ایک کتاب میں لکھاہے کہ جج پاعمرہ کے بعدا گرسر کے بال اُنگلی کے پورے سے چھوٹے ہیں تو قصنہیں ہوسکتی ،حلق ہی کرنا پڑے گا،اگر بال اُنگل کے پورے سے بڑے ہیں پھر قصر ہوسکتی ہے۔عرض ہے کہ جولوگ طائف، جدہ یا مکہ مکرّمہ کے قریب رہتے ہیں اور اللہ تعالی انہیں توفیق دیتا ہے تو وہ ہر مہینے ۳،۲ عمرے ادا کرنا چاہیں اور ان کے بال چھوٹے ہوں تو کیاوہ ہمیشہ حلق ہی کرتے رہیں گے؟ کیونکہ ایک مرتبہ حلق کروانے سے كم ازكم دو ماه توبال این نهیس برطت كه قصر كرائی جاسكه، اگر كوئی خوش نصیب هر جمعه كوعمره ادا كرناچا ہے اور حلق نہيں كروا ناچا ہتا تو كيا قصر كراسكتا ہے؟









ج .....قصراس وقت ہوسکتا ہے جب سر کے بال اُنگل کے بورے کے برابر ہوں ، کیکن اگر بال اس سے چھوٹے ہوں تو حلق متعین ہے ، قصر کے نہیں ۔اس لئے جو حضرات بار بار عمر بر کرنے کا شوق رکھتے ہیں ، ان کولازم ہے کہ ہر عمرہ کے بعد حلق کرایا کریں ، قصر سے ان کا احرام نہیں کھلے گا۔

#### حج وعمره میں کتنے بال کٹوائیں؟

س..... حج یاعمره مسلمان کے لئے ایک بہت بڑی فضیلت ہے، ان کوادا کرنے کے لئے اللّٰد تعالٰی نے کچھ رکن مقرّر کئے ہیں،اگران میں سے کوئی ایک بھی رہ جائے تو حج یاعمرہ نہیں ہوتا۔ان دونوں فریضوں میں ایک آخری رکن ہے،سرکے بال کٹانا،اُسترے سے یامشین ہے، یعنی سرکے ہرایک بال کا چوتھا حصہ کٹانا جاہئے۔ آج کل جولوگ جج یا عمرہ کے لئے آتے ہیں تو وہ تمام کے تمام بال یا بالوں کا چوتھا حصہ کٹانے کے بجائے فینچی ہےا یک دوجگہ سے تھوڑ ہے تھوڑ ہے بال بالکل کاٹ دیتے ہیں ، اور پیرُکن اس طرح پورا کرتے ہیں ۔ کیا اس طرح بال کٹانے سے رکن پورا ہوجا تا ہے؟ جبکہ حضور یا ک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادِ مبارک ہے کہ بال اُسترے سےمونٹر نا زیادہ افضل ہے نہیں تو چوتھا حصہ بالوں کا۔ ح ..... إحرام كھولنے كے لئے سركے بال أتار ناضروري ہے اوراس كے تين درجے ہيں۔ پہلا درجہ حلق کرانا ہے، یعنی اُسترے سے سرکے بال صاف کردینا، بیسب سے افضل ہے، اورایسے لوگوں کے لئے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تین باررحت کی دُعا فرمائی۔ جولوگ دُوردُور سے سفرکر کے حج وعمرہ کے لئے جاتے ہیںاس کے باوجودآ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تین بار کی دُعائے رحمت ہے محروم رہتے ہیں ،ان کی حالت بہت ہی افسوس کے لاکق ہے کہ ان لوگوں نے اپنے بالوں کے عشق میں دُعائے خیر سے محروم ہوجانے کو گوارا کرلیا، گویاان کی حالت اس شعر کے مصداق ہے:

> کعبے بھی گئے، پر نہ چھٹا عشق بتوں کا اور زمزم بھی پیا، پر نہ بچھی آگ جگر کی



إهرات

www.shaheedeislam.com





دُوسرادرجہ بیہ ہے کہ پورے سرکے بال مشین یا تینجی سے اُتار لئے جائیں ،اس کی فضیلت حلق (سرمنڈانے) کے برابر نہیں ،لیکن تین مرتبہ حلق کرانے والوں کے لئے دُعا کرنے کے بعد چوتھی مرتبہ دُعامیں ان لوگوں کو بھی شامل فرمایا ہے۔

تیسرا درجہ یہ ہے کہ کم سے کم چوتھائی سر کے بال ایک پورے کے برابر کاٹ دستے جائیں۔ جوشف چوتھائی سر کے بال نہ کٹوائے اس کا احرام ہی نہیں کھاتا، اوراس کے لئے سلے ہوئے کپڑے پہننا اور بیوی کے پاس جانا بدستور حرام رہتا ہے، جولوگ اُو پراُو پر سے دو چار بال کٹا کر کپڑے بہن لیتے ہیں وہ گویا اِحرام کی حالت میں کپڑے بہنتے ہیں، حس کر سے دو جار بال کٹا کر کپڑے بہن سے دو جار بال کٹا کر کپڑے بہن سے دو جارہ کہ تاریخ ہوں کہ میں کہڑے ہیں ہوگا ہوں کے جس کر سے دو جارہ کی جارہ کا میں کپڑے ہیں۔

جس کی وجہ سے ان کے ذمہ جنایت کا دَم لازم آتار ہتا ہے۔

س .....ہم لوگ یہاں سعودی عرب میں بغرض ملازمت مقیم ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مہر بانی سے ہمیں جج اور عمر ہادا کرنے کے سعادت اکثر نصیب ہوتی رہتی ہے۔ مگر عمر ہادا کرنے کے بعد ہم لوگ اکثر یفاظی کرتے رہے ہیں کہ مقامی لوگوں ، مصری ، یمنی اور سوڈ انی لوگوں کی دیکھا دیکھی سرکے بال صرف دو تین جگہ ہے معمولی کاٹ کر احرام کھول دیتے ہیں۔ جبکہ پچھلوگ کہتے ہیں کہ اس طرح کرنا جائز نہیں ، بلکہ کم از کم سرکے چوتھائی بال کاٹے چاہئیں۔ اور بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ہر بال کا چوتھائی حصہ کاٹنا ضروری ہے ، جو کہ بہت مشکل ہے۔ عمرہ کی کتابوں سے بھی ہوتے کہ ہر بال کا چوتھائی حصہ کاٹنا ضروری ہے ، جو کہ بہت مشکل ہے۔ عمرہ کی کتابوں سے بھی کوٹانے کا مسئلہ اور اُب تک جو عمر نے نامی ہے۔ آپ سے مؤدّ بانہ عرض ہے کہ ہرائے مہر بانی بال سے بھی اُن کوٹان کی اُن اور واضح طور سے روز نامہ ''جھائڈ یشن کے اسلامی صفحہ میں چھاپ کر جائے ؟ تفصیلاً اور واضح طور سے روز نامہ ''جھائڈ یشن کے اسلامی صفحہ میں جو پیا کہ سامنے آئی ہے کہ عمرہ اداکر نے آنے والے پاکستانی اور انڈیین حضرات میں سے نوّے فیصد سامنے آئی ہے کہ عمرہ اداکر نے آنے والے پاکستانی اور انڈیین حضرات میں سے نوّے فیصد سامنے آئی ہے کہ عمرہ اداکر نے آنے والے پاکستانی اور انڈیین حضرات میں سے نوّے فیصد سامنے آئی ہے کہ عمرہ اداکر نے آنے والے پاکستانی اور انڈیین حضرات میں سے نوّے فیصد سامنے آئی ہے کہ عمرہ اداکر نے آنے والے پاکستانی اور انڈیین حضرات میں سے نوّے فیصد سامنے آئی ہے کہ عمرہ اداکر نے آنے والے پاکستانی اور انڈیین حضرات میں سے نوّے فیصد سے نوّے کاسی مقامی لوگوں کی تقلید کرتے رہتے ہیں۔

ح ..... إحرام خواہ ج كا ہو ياعمرہ كا، امام ابوطنيفة كے نزديكم سے كم چوتھائى سركے بال كا ثنا إحرام كھولنے كے لئے شرط ہے۔ اگر چوتھائى سركے بال نہيں كاٹے تو إحرام نہيں كھلا، اس



(ەفېرست ە)







صورت میں اِحرام کے منافی عمل کرنے سے دَم لازم آئے گا۔ اِحرام کی حالت میں کسی دُوسرے کے بال کا ٹنا

س .....گزشته سال میں نے اپنے دوست کے ساتھ جج کیا، ۱۰ ارذوالحجہ کو قربانی سے فارغ موکر بال کوانے کے لئے ہم نے بجام کو خاصا تلاش کیالین اتفاق سے کوئی نال سکا۔ اس پر میرے دوست نے خود ہی میرے بال کاٹ دیئے۔ واضح رہے کہ وہ اس وقت اِحرام ہی میں تھے۔ اتنے میں ایک بال کاٹ و الا بھی مل گیا اور میرے دوست نے اپنے بال اس سے کوائے۔ اب بعد میں کچھ لوگ بتارہے ہیں کہ میرے دوست کو میرے بال نہیں کاٹنے جائے ہیں کہ میرے دوست کو میرے بال نہیں کاٹنے جائے ہیں کہ میرے دوست کو میرے بال نہیں کاٹنے جائے تھے کیونکہ وہ اس وقت اِحرام کی حالت میں تھے۔ اب براہ مہر بانی آپ اس صورت حال میں بینا ئیں کہ کیا میرے دوست پر دَم واجب ہوگیا؟ یا اصل مسکے سے ناوا تفیت کی بنا پر یہ کوئی غلطی نہیں تھی۔

شوہریاباپ کا اپنی ہوی یابیٹی کے بال کا ٹنا

س سکیا شوہریابا پنی ہوی یابٹی کے بال کاٹ سکتا ہے؟

ج..... إحرام كھولنے كے لئے شوہرا پنى ہيوى كے اور باپ اپنى بيٹى كے بال كا ك سكتا ہے، عورتيں پيكام خود بھى كرليا كرتى ہيں۔







## طوان زيارت وطواف وداع

طواف زیارت، رمی، ذبح وغیره سے پہلے کرنا مکروہ ہے

س.....جِ مَتَع اور جِ قران کرنے والوں کے لئے رَمی،قربانی اور بال کٹوانااسی ترتیب کے ساتھ کرنا ہوتا ہے یااس کی اجازت ہے کہ رَمی کے بعد إحرام کی حالت میں مسجدِ حرام جا کر

طواف زیارت کرلیاجائے اور پھرمنی آکر قربانی اور بال کٹوائے جائیں؟

ج.....جس شخص نے تہتع یا قران کیا ہواس کے لئے تین چیزوں میں تو تر تیب واجب ہے، پہلے جمر ؤ عقبہ کی رَمی کرے، پھر قربانی کرے، پھر بال کٹائے۔اگراس تر تیب کے خلاف

پ، کیا تو دَم لازم ہوگا۔لیکن ان تین چیزوں کے درمیان اور طواف زیارت کے درمیان ترتیب واجب نہیں، بلکہ سنت ہے۔ پس ان تین چیزوں سے علی الترتیب فارغ ہوکر طواف

زیارت کے لئے جانا سنت ہے، کیکن اگر کسی نے ان تین چیزوں سے پہلے طواف زیارت

کرلیاتو خلاف سنت ہونے کی وجہ سے مکروہ ہے، مگراس پر دَم لازم نہیں ہوگا۔

كياضعيف مردياعورت ٧/ يا ٨/ ذوالحجه كوطواف زيارت كرسكته بين؟

س..... کوئی مردیاعورت جونهایت کمزوری کی حالت میں ہوں اور • ارذ والحجہ یا اارذ والحجہ کو حرم شریف میں بہت رَش ہوتا ہے، تو کیا ایسا شخص سات یا آٹھ ذوالحجہ کو طواف زیارت

ر ہمریک میں بہت رس اربی ہے، و میں ہیں اس مات یا مطارہ ببدر واقعے رہارت کرسکتا ہے میانہیں؟ تا کہ آنے جانے کے سفرسے نیج جائے۔ نیز اگر کوئی تیرہ یا چودہ تاریخ

كوطواف زيارت كرلة كيافرض ادا هوجائ گا؟

ج ..... طواف زیارت کا وقت ذوالحجہ کی دسویں تاریخ (یوم النحر) کی صبح صادق سے شروع ہوتا ہے، اس سے پہلے طواف زیارت جائز نہیں۔ اور اس کو بار ہویں تاریخ کا سورج

غروب ہونے سے پہلے ادا کر لینا واجب ہے، پس اگر بار ہویں تاریخ کا سورج غروب











ہوگیااوراس نے طواف زیارت نہیں کیا تواس کے ذمہ دَم لازم آئےگا۔

کیا طواف زیارت میں رَمل ، اِضطباع کیا جائے گا؟

سسکیا طواف زیارت میں رَمل ، اِضطباع اور سعی ہوگی؟
جسسا گر پہلے سعی نہ کی ہو، بلکہ طواف زیارت کے بعد کرنی ہوتو اس میں رَمل ہوگا۔ مگر طواف زیارت عموماً سادہ کپڑے بہن کر ہوتا ہے، اس لئے اس میں اِضطباع نہیں ہوگا۔ البنۃ اگر اِحرام کی چادریں نہ اُ تاری ہوں تو اِضطباع بھی کرلیں۔

طوافِزیارت سے بل میاں بیوی کا تعلق قائم کرنا س....کیاطوافِ زیارت سے پہلے میاں بیوی کا تعلق جائز ہے؟

ج ..... حج میں حلق کرانے کے بعد اور طواف زیارت سے پہلے تمام ممنوعات ِ احرام جائز ہوجاتے ہیں، کیکن میاں بیوی کا تعلق جائز نہیں جب تک کہ طواف زیارت نہ کر لے۔

طواف زیارت سے پہلے جماع کرنے سے اُونٹ یا گائے کا دَم دے
سسمیر اتعلق مسلک حفیہ سے ہے، گزشتہ سال جج کے اَیام میں ایک غلطی سرز دہوگئ تھی،
وہ یہ کہ ۱۱ رز والحجہ کو کنگریاں مارنے کے بعد رات کوہم میاں بیوی نے صحبت کرلی، جبکہ بیوی
کی طبیعت کی خرابی کی وجہ سے ہم نے طواف زیارت ۱۳ رز والحجہ کو کیا۔ جوں ہی غلطی کا
احساس ہوا، ہم نے کتاب ' دمعین الحجاج' ' پڑھی جس میں ایسی غلطی پر دَم تحریر تھا۔ کیونکہ میں
یہاں پر سروس میں ہوں اور ہم دونوں نے اَیام الحج میں عمرہ بھی نہیں کیا تھا، اور ہم حدود حرم
میں رہتے ہیں۔ ہم نے جن صاحب کو قربانی کے پیسے جج کے ایک ہفتے بعد دیئے تھا نہوں
نے قربانی ماہ محرَّم کے پہلے ہفتے میں کروائی تھی۔ براہ کرم مجھے حفی مسلک کے اعتبار سے
بتائے کہ یہ جج ہمارا ٹھیک ہوگیا کہ کی باقی ہے؟ اس بیان سے دُوسر دلوگوں کو بھی فائدہ

ج .....آپ دونوں کا حج تو بہر حال ہوگیا لیکن دونوں نے دوجرم کئے، ایک طواف زیارت

ینچے گا، کیونکہ ایساہی مسللہ ایک اور صاحب کے ساتھ درپیش تھا اور وہ امریکہ سے آئے تھے

اورغالبًا بغير كسي دَم ديئے چلے گئے، والله اعلم ـ



100

ا مفرست ا





کو ہار ہویں تاریخ سے مؤخر کرنا، اور دُوسر اطواف زیارت سے پہلے صحبت کرلینا۔ پہلے جرم پر دونوں کے ذمہ دَم لازم آیا، یعنی حدودِحرم میں دونوں کی طرف سے ایک ایک بکری ذرج کی جائے، اور دُوسر ہے جرم پر دونوں کے ذمہ'' بڑا دَم''لازمی آیا، یعنی دونوں کی جانب سے ایک ایک اُونٹ یا گائے حدودِحرم میں ذرج کی جائے، اس کے علاوہ دونوں کو اِستغفار بھی کرنا جائے۔

خواتین کوطواف زیارت ترک نہیں کرنا چاہئے

س .....بعض خوا تین طواف زیارت خصوصی اً یام کے باعث وقت مقرره پرنہیں کرسکتیں اور ان کی فلائث بھی پہلے ہوتی ہے۔ کیا الی خوا تین کو فلائث جھوڑ دینی چاہئے یا طواف زیارت جھوڑ دینا چاہئے ؟

ح .....طوافِ زیارت حج کارُکنِ عظیم ہے، جب تک طوافِ زیارت نہ کیا جائے میاں ہیوی ایک دُوسرے کے لئے حلال نہیں ہوتے ، بلکہ اس معاملے میں اِحرام بدستور باقی رہتا ہے۔ اس لئے خواتین کو ہر گز طوافِ زیارت ترک نہیں کرنا چاہئے ، بلکہ پرواز چھوڑ دینی چاہئے۔ عورت کا اُیام خاص کی وجہ سے بغیر طوافِ زیارت کے آنا

س.....اگرکسی عورت کی ۱۲ ارد والحجه کی فلائٹ ہے اور وہ اپنے خاص اَیام میں ہے تو کیا وہ طواف ِ زیارت ترک کر کے وطن آ جائے اور دَم دیدے یا کوئی مانع چیز ( دوائی وغیرہ) استعمال کر کے طواف ادا کرے؟ براہ مہر بانی واضح فر مائیں کہ ایسی صورت میں کیا کرے؟

ج ..... بڑا طواف ج کافرض ہے، وہ جب تک ادانہ کیا جائے میاں ہوی ایک دُوسرے کے لئے حلال نہیں ہوتے اور اِحرام ختم نہیں ہوتا۔ اگر کوئی شخص اس طواف کے بغیر آ جائے تو اس پر لازم ہے کہ نیا اِحرام باند ھے بغیر والیس جائے اور جا کر طواف کرے، جب تک نہیں کرے گا، میاں ہوی کے تعلق میں اِحرام رہے گا، اور اس کا حج بھی نہیں ہوتا، اس کا کوئی بدل بھی نہیں۔ دَم دینے سے کامنہیں چلے گا بلکہ والیس جا کر طواف کرنا ضروری ہوگا۔

جوخوا تین ان دنوں میں ناپاک ہوں ان کو جائے کہ اپنا سفر ملتو ی کر دیں اور جب تک پاک ہوکر طواف نہیں کرلیتیں مکہ کر ّمہ سے واپس نہ جائیں۔اگر کوئی تدبیر أیام





الم الم



کے رو کنے کی ہوسکتی ہے تو پہلے سے اس کا اختیار کر لینا جائز ہے۔

عورت ناپاکی یااورکسی وجہ سے طواف ِ زیارت نہ کر سکے توج نہ ہوگا

س .....نا پاکی (حیض) کے باعث عورت طواف زیارت نہ کرسکی کہ واپسی کا سرکاری حکم ہوگیا،اباس کے لئے کیا حکم ہے؟

ت ..... طواف زیارت جج کاانهم ترین رُکن ہے، جب تک بیطواف نہ کرلیا جائے ، نہ تو جج کہ کمل ہوتا ہے، نہ میاں بیوی ایک رُوسرے کے لئے حلال ہوتے ہیں۔ جن خواتین کو طواف زیارت کے دنوں میں '' خاص اُیام'' کا عارضہ پیش آ جائے ، انہیں چا ہے کہ پاک ہونے تک مکہ مرسمہ سے والیس نہ ہوں ، بلکہ پاک ہونے کے بعد طواف زیارت سے فارغ ہوکر واپس ہوں ۔ اگران کی واپسی کی تاریخ مقرر ہوتو اس کو تبدیل کرالیا جائے ۔ اگر طواف زیارت کے بغیر واپس آ گئی تو اس کا جج نہیں ہوگا اور نہ وہ اپنے شوہر کے لئے حلال ہوگ ، جب تک کہ واپس جا کر طواف زیارت نہ کر لے ، اور جب تک طواف زیارت نہ کر لے ، اور جب تک طواف زیارت نہ کر لے ، اور جب تک طواف زیارت نہ کر کے ، اور جب تک طواف زیارت نہ کر کے ، کہ بغیر نیا اِحرام کی حالت میں رہے گی ۔ جو شخص طواف زیارت کے بغیر واپس آ گیا ہو ، اسے چا ہے کہ بغیر نیا اِحرام کی حالت میں رہے گی ۔ جو شخص طواف زیارت کے بغیر واپس آ گیا ہو ، اسے چا ہے کہ بغیر نیا اِحرام کی حالت میں رہے گی ۔ جو شخص طواف زیارت کر ے ، تا خیر کی وجہ سے اس کے بغیر نیا اِحرام کی طارت میں رہے گ

طواف وداع كب كياجائع؟

س.....زیادہ تر لوگوں سے یہ بات سنے ہیں آئی ہے کہ طواف وداع کے بعد حرم شریف میں نہیں جانا چاہئے، یعنی اگر مغرب کے بعد طواف وداع کیا اور عشاء کے بعد مکہ مکر مہ سے روائلی ہے تو عشاء کی نماز کے لئے حرم شریف میں نہ جائے۔ کیا یہ خیال دُرست ہے؟ نیز اگر گیا تو کیا طواف وداع کا اعادہ ضروری ہے؟

ج ......اگر کسی نے طواف وداع کرلیا اور اس کے بعد مکہ معظمہ میں رہاتو وہ مسجدِ حرام میں جاسکتا ہے اور اس پر طواف وداع کا اعادہ واجب نہیں۔البتہ بہتر بیہ کہ جب مکہ سے چلنے گئے تو طواف وداع کرے تاکہ اس کی آخری ملاقات بیت اللہ شریف کے ساتھ ہو، چنانچہ



إهرات ا





امام ابوحنیفدر حمداللہ سے مروی ہے کہ اگر کوئی دن کوطواف وداع کر کے عشاء تک مکہ میں تھہر گیا تو میرے نزدیک بہت پسندیدہ ہے کہ وہ وداع کی نیت سے دُوسرا طواف کرے تاکہ نکلنے کے ساتھ اس کا طواف متصل ہو۔الغرض پیر خیال کہ طواف وداع کے بعد حرم شریف میں نہیں جانا جا ہئے ، بالکل غلط ہے۔

طواف وداع كامسكه

س ....اس سال خانهٔ کعبہ کے حادثے کی وجہ سے بہت سے حاجی صاحبان کو بیصورت پیش آئی کہاس حادثے سے پہلےوہ جب تک مکہ شریف میں رہے نفلی طواف تو کرتے رہے مگرآتے وقت طواف و داع کی نیت سے طواف نہیں کر سکے۔ میں نے ایک مسجد کے خطیب صاحب سے بیمسکلہ یو چھا توانہوں نے فرمایا کہان کورَم بھیجنا ہوگا، مگر ''معلّم الحجاج'' میں مسکداس طرح لکھا ہے کہ:''طوافِ زیارت کے بعدا گرنفلی طواف کر چکا ہے تو وہ بھی طوافِ وداع کے قائم مقام ہوجائے گا۔''اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان حاجی صاحبان کا طواف وداع ادا ہو گیا اوران کو دَم بیجنے کی ضرورت نہیں۔خطیب صاحب فر ماتے ہیں کہ' «معلّم الحجاج'' کا پیمسکا غلط ہے، ان لوگوں کا طواف وداع ادانہیں ہوا، اس لئے ان کو دَ م جھیجنا عامے ۔ چونکہ بیصورت بہت سے حاجی صاحبان کو پیش آئی ہے اس لئے برائے مہر بانی آپ ہتا ئیں کہان کو دَم بھیجنا ہوگا یا بیمسکا چیج ہے کہا گر طواف زیارت کے بعد نفلی طواف كرچكا ہے تووہ بھى طواف وداع كا قائم مقام ہوگا۔ جواب اخبار جنگ كے ذريعہ ديں تاكه تمام حاجی صاحبان پڑھ کیں۔

ح....."فتح القدير" ميں ہے:

"والحاصل أن المستحب فيه أن يوقع عند ارادة السفر أما وقته على التعين فأوله بعد طواف الزيارة اذا كان على عزم السفر." (ج:٢ ص:٨٨) ترجمه:.....''حاصل بهر كهمشحب توبيه ہے كه ارادهُ سفر کے وقت طواف و داع کر ہے،لیکن اس کا وقت طواف زیارت



المرات ا







کے بعد شروع ہوجا تا ہے، جبکہ سفر کاعزم ہو ( مکہ کر مدمیں رہنے کا ارادہ نہ ہو)۔''

اوردُرِمِختار میں ہے:

"فلوطاف بعد ارادة السفر ونوى التطوع الجزاه عن الصدر." (ردّ المحتار ٢:٦ ص:۵٢٣) ترجمه: ....."پس اگر سفر کا اراده مونے کے بعد نفل کی نیت سے طواف کر لیا تو طواف و داع کے قائم مقام موجائے گا۔" اس عبارت سے دوبا تیں معلوم ہوئیں:

ایک بید کہ طواف وراع کا وقت طواف زیارت کے بعد شروع ہوجاتا ہے، بشرطیکہ جاجی مکہ مرسمہ میں رہائش پذیر ہونے کی نیت نہ رکھتا ہو، بلکہ وطن والیسی کاعزم رکھتا ہو۔ دُوسری بات بیہ معلوم ہوئی کہ طواف وراع کے وقت میں اگرنفل کی نیت سے طواف کر لیا جائے تب بھی طواف وراع ادا ہوجاتا ہے، البتہ مستحب بیہ ہے کہ والیسی کے ارادے کے وقت طواف وراع کرے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ''معلم الحجاج'' کا مسلم صحیح ہے، جن حضرات نے طواف وراع ادا ہوگیا، ان کے بعد نفلی طواف کئے ہیں ان کا طواف وراع ادا ہوگیا، ان کے ذمہ دَم واجب نہیں۔

طواف وداع ميں رمل، إضطباع اور سعی ہوگی يانهيں؟

س....کیاطواف وداع میں رمل ، اِضطباع اور سعی ہوگی؟

ج ..... ''طواف وداع'' اس طواف کو کہتے ہیں جو اپنے وطن کو واپسی کے وقت بیت اللہ شریف سے رُخصت ہونے کے لئے کیا جاتا ہے، یہ سادہ طواف ہوتا ہے، اس میں رَمل اور اِضطباع نہیں کیا جاتا، نہ اس کے بعد سعی ہوتی ہے۔ رَمل اور اِضطباع ایسے طواف میں مسنون ہے جس کے بعد سعی ہو۔

نوٹ:..... اِضطباع کے معنی میہ ہیں کہ اِحرام کی اُوپر والی جادر کو دائیں بغل سے زکال کراس کے دونوں کنارے بائیں کندھے پر ڈال لئے جائیں۔ یہ اِضطباع اسی



إهريته





وقت ہوسکتا ہے جبکہ آخرام کی چادر پہنی ہوئی ہو۔ اِضطباع طواف کے صرف تین چکروں میں مسنون ہے، باقی چار چکروں میں بھی اسی طرح رہنے دیا جائے۔ طواف کے بعد نماز کے لئے دونوں کندھوں کو ڈھانپ لینا چاہئے۔ اسی طرح صفا ومروہ کی سعی کے دوران بھی اِضطباع مسنون نہیں۔اور رَمل کے معنی یہ ہیں کہ ایسا طواف جس کے بعد سعی کرنا ہواس کے بہلے تین شوطوں میں چھوٹے چھوٹے قدم اُٹھاتے ہوئے اور پہلوانوں کی طرح کندھے ہلاتے ہوئے ذراسا تیز چلا جائے۔









### مدینه منوّره کی حاضری

زيارت ِروضهُ اطهراور حج

س ......اگر کوئی شخص حج کے لئے جائے اور زیارتِ روضہ کئے بغیر آ جائے تو اس کا حج مکمل ہوجائے گایانہیں؟ اگر ہوجائے گا تو حدیث کے ساتھ اس کا ٹکراؤ آتا ہے، لہذا ضروری تاکید کی جاتی ہے کہ احقر کی ان مشکلات کاحل تحریر فر ماکر ہمیشہ کے لئے مشکور فر مائیں۔

ج تواس کا ادا ہوگیا، لیکن اس نے بے مرق تی سے کام لیا اور زیارت کے بغیر جوشخص واپس آجائے،
ج تواس کا ادا ہوگیا، لیکن اس نے بے مرق تی سے کام لیا اور زیارت شریفہ کی برکت سے
محروم رہا۔ یوں کہہ لیجئے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روضۂ اطہر کی زیارت کے لئے جانا
ایک مستقل عملِ مندوب ہے، جو ج کے اعمال میں تو داخل نہیں مگر جوشخص جج پر جائے اس
کے لئے یہ سعادت حاصل کرنا آسان ہے، اس لئے حدیث میں فرمایا:

"من حج البيت ولم يزرني فقد جفاني."

(رواہ ابن عدی بسند حسن، "شرح مناسک" لمُلَّا علی قاری) ترجمہ:......" جس شخص نے بیت اللّٰه شریف کا حج کیا اور میری زیارت کونہ آیا،اس نے مجھ سے بے مروّتی کی۔''

مسجرِ نبوی کی زیارت کی نیت سے سفر کرنا اور شفاعت کی درخواست کرنا س.....میں نے ایک کتاب میں پڑھا ہے کہ مسجدِ نبوی کی زیارت کی نیت سے سفرنہیں

كرسكتا،اورسناہے كەحضورصلى اللەعلىيە وسلم كے روضةً مبارك پریشفاعت كی درخواست ممنوع









ہے۔ بتلائیں کہ کیا یہ ٹھیک ہے؟ اور روضۂ مبارک پر دُعا مانگنا کیسا ہے؟ اوراس کا طریقہ کیا ہے؟ کس طرف منہ کر کے مانگیں گے؟ آیا کعبہ کی جانب یاروضۂ مبارک کی جانب؟ اورمسجرِ نبوی میں کثرت سے دُرودافضل ہے یا تلاوتِ قرآن؟

مسجدِ نبوی (علی صاحبها الصلوة والسلام) میں جیالیس نمازیں

س ..... میں یہاں عمرہ پر گیا، عمرہ اداکر کے مسجدِ نبوی کی حاضری دی اور اپنی نیت کے مطابق دونوں جگدایک ایک جمعہ پڑھ کروا پس آگیا، یعنی مدینہ شریف میں چالیس نمازیں پوری نہیں کیں ۔کیااس کا کوئی گناہ ہے؟

ج.....گناہ تو کوئی نہیں، مگرمسجدِ نبوی (علیٰ صاحبہا الصلوٰۃ والسلام) میں اس طرح چالیس نمازیں پڑھنے کی ایک خاص فضیلت ہے کہ تکبیرِ تحریمہ فوت نہ ہو، یہ فضیلت حاصل نہیں یہ کی

ں.... میں نے اپنے امام سے سنا ہے کہ سجر نبوی میں جالیس نمازوں کا ادا کرنا ضروری





فيلتهار



ہے، پوچھنا یہ ہے کہ آیا یہ ضروری ہے؟ کیا اس کے بارے میں کوئی حدیث ہے جس میں ضروری یا فضیلت کا ہونا بتلایا گیا ہو؟ براہ مہر بانی تفصیل سے جواب دیں۔
جسسایک حدیث میں معجد نبوی شریف میں چالیس نمازیں تابیر تحریمہ کے ساتھ ادا کرنے کی خاص فضیلت آتی ہے، اس کے الفاظ کا ترجمہ یہ ہے: '' حضرت انس رضی اللہ عنہ آتی ضلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جس شخص نے میری مسجد میں چالیس نمازیں اس طرح ادا کیں کہ اس کی کوئی بھی نماز باجماعت ) فوت نہ ہو، اس کے لئے دوز خ سے اور عذاب سے براء ت کھی جائے گی، اور











## مجے کے متفرق مسائل

جج وعمرہ کے بعد بھی گنا ہوں سے نہ بچے تو گویااس کا جج مقبول نہیں ہوا س.....میرے چار پاکتانی دوست ہیں جو کہ تبوک میں مقیم ہیں، جج اور عمرہ کرکے واپس آگرانہوں نے وی سی آریرعریاں فلمیں دیکھی ہیں،ابان کے لئے کیا حکم لا گوہے؟اب

وہ پچھتارہے ہیں،ان کا کفارہ کس طرح ادا کیا جائے؟

ج .....معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے سیح معنوں میں جج وعمرہ نہیں کیا، بس گھوم پھر کرواپس آگئے ہیں۔ جج کے مقبول ہونے کی علامت یہ ہے کہ جج کے بعد آدمی کی زندگی میں دین انقلاب آ جائے ، اور اس کا رُخ خیراور نیکی کی طرف بدل جائے ، ان صاحبوں کو اپنوفعل سے تو بہ کرنی چاہئے ، فرائض کی پابندی اور محرَّ مات سے پر ہیز کرنا چاہئے ۔ اگر سچی تو بہ کرلیں گواللہ تعالی ان کے قصور معاف فرمادیں گے ۔ اللہ تعالی ہم سب کومعاف فرمائے۔

چے کے بعداعمال میں ستی آئے تو کیا کریں؟

س..... جج کرنے کے بعد زیادہ عبادات میں ستی، کا ہلی یعنی ذکر، اذکار، ضج کے وقت نماز دریہ سے پڑھنا، اور ول میں وساوس یعنی جج سے پہلے دینی کا مول تبلیغ اور نیک کا مول میں ولچین لیتا تھالیکن اب اس کے برعکس ہے۔ آپ سے معلوم کرنا ہے کہ جج کرنے میں کوئی فرق تونہیں ہے؟ کیا دوبارہ جج کے لئے جانا ضروری ہوگا؟

ج.....اگر پہلا حج صیحے ہو گیا تو دوبارہ کرنا ضروری نہیں ، حج کے بعدا عمال میں ستی نہیں بلکہ چستی ہونی چاہئے۔









#### جمعہ کے دن حج اور عید کا ہونا سعادت ہے

س.... اکثر ہمارے مسلمان بھائی پڑھے لکھے اور ان پڑھ پورے وثوق سے کہتے ہیں کہ جمعہ کے دن کا ججن ہجیں ہوتا ہے، اور اس کا ثواب سات حجو ہے کر ابر ماتا ہے اور حکومتیں جمعہ کے دن کو جج نہیں ہونے دبیتیں کیونکہ دو خطبے اکشے کرنے سے حکومت پر زوال آجاتا ہے۔ اور یہی عقیدہ ویقین وہ عیدین کے بارے میں رکھتے ہیں، اس کی شرعی تشریح فرمادیں۔ جمعہ کے جج کو '' جج اکبر'' کہنا تو عوام کی اصطلاح ہے، البتہ 'دمعلم الحجاج'' میں طبر انی کی روایت نقل کی ہے کہ جمعہ کے دن کا جمعہ کے دن کج ستر حجوں کی فضیلت رکھتا ہے۔ جمھے اس کی سند کی تحقیق نہیں۔ اور بیغلط ہے کہ حکومتیں جمعہ کے دن جج یا عید نہیں ہونے دیتیں، متعدد بار جمعہ کا جج ہوا ہے جس کی سعادت بے شار لوگوں کو حاصل ہوئی ہے، اور جمعہ کو عیدیں بھی ہوئی ہیں۔

### ''جِحِ اکبر'' کی فضیلت

س..... جسیا کہ شہور ہے کہ جمعہ کے دن کا حج پڑجائے تو وہ'' حج اکبر'' ہوتا ہے، جس کا اجر سے سر حجوں کے اجر سے بڑھا ہوا ہے۔ آیا پیصدیث ہے؟ اور کیا پیصدیث تھے ہے یا کہ عوام الناس کی زبانوں پر ویسے ہی مشہور ہے۔ جبکہ بعض حوالہ جات سے بیہ بات معلوم ہوتی ہے کہ'' حج اکبر'' کی اصطلاح مذکورہ حج کے ساتھ خاص نہیں بلکہ ہر حج '' حج اکبر'' کہلاتا ہے عمرہ کے مقابلے میں، یا عرفہ کے دن کو'' حج اکبر'' کہتے ہیں، یا جس دن حجاج قربانی کرتے ہیں وہ'' حج اکبر'' ہے، وغیرہ وغیرہ ،ان تمام باتوں کی موجود گی میں ذہن شدید البحض کا شکار ہوجاتا ہے کہ'' حج اکبر'' کاکس پراطلاق کیا جاسکتا ہے؟

ح.....جمعہ کے دن کے جج کو'' جج اکب'' کہنا تو عوام کی اصطلاح ہے، قر آن مجید میں'' جج اکبز'' کالفظ عمرہ کے مقابلے میں استعال ہوا ہے۔ باقی رہا یہ کہ جمعہ کے دن جو جج ہوااس کی فضیلت ستر گنا ہے، اس مضمون کی ایک حدیث بعض کتابوں میں طبر انی کی روایت سے نقل کی ہے، مجھے اس کی سند کی تحقیق نہیں۔







مج كے ثواب كا ايصالِ ثواب

س .....اگرایک شخص اپنامج کرچاہے اور وہ کسی کے لئے بغیر نیت کئے مج کر کے اس کو بخش دیتا ہے مرحوم کو ،تو کیااس کا حج ادا ہوجائے گا؟اگرنہیں ہوسکتا توضیح طریقہ اورنیت بتادیں۔ ح .....اگر مرحوم کے ذمہ حج فرض تھااور پیشخص اس کی طرف سے حج بدل کرنا حابتا ہے تو اس مرحوم کی طرف سے إحرام با ندھنا لازم ہوگا، ورنہ حج فرض ادانہیں ہوگا، اور اگر مرحوم كے ذمہ حج فرض نہيں تھا تو حج كا ثواب بخشنے ہے اس كو حج كا ثواب مل جائے گا۔

کیا حجرِ اُسود جنت سے ہی سیاہ رنگ کا آیا تھا؟

س ..... ججراً اسود جو کہ کا لے رنگ کا ایک پھر ہے، میں نے ایک حدیث پڑھی ہے کہ ججراً سود لوگوں کے کثر تِ گناہ کی وجہ سے کالا ہو گیا۔ جب بیہ جنت سے آیا تھا تواس کا رنگ کیسا تھا؟ اس وقت اسے'' حجراً سود'' نه کہتے تھے، کیونکہ''اسود'' کے تومعنی ہیں کالا، کیا حدیث سے اس بقر کا اصلی رنگ کا پیتہ چلتا ہے؟

ج ....جس حدیث کا آپ نے حوالہ دیا ہے وہ تر مذی منسائی وغیرہ میں ہے، اور امام تر مذی کئے نے اس كود حسن ميح "كها ب،اس حديث ميل مذكور بكريداس وقت سفيدرنك كاتها، ظاهر بكر جب بینازل ہوا ہوگا اس وقت اس کو'' حجرِ اُسود'' نہ کہتے ہوں گے۔

حرمین شریقین کے اسکہ کے بیٹھے نماز نہ ریا ھنابرای محرومی ہے

س ..... میں چند دوستوں کے ساتھ مکہ مکر مہ میں کام کرتا ہوں، ابھی کچھ دنوں کے لئے یا کتان آیا ہوں ، جب ہم مکہ کر مدمیں ہوتے تھے تو میرے دوستوں میں ہے کوئی بھی حرمین شریفین کے امام کے پیچھیے نمازنہیں پڑھتا تھا۔ میں نے بیکی مرتبدان کو سمجھایا، وہ کہتے تھے کہ بیہ لوگ وہابی ہیں، پھر میں خاموش ہوجا تا تھا،لیکن یہاں آنے کے بعد بھی ان کے ممل میں تبدیلی نہیں آئی بلکہ إدهرتو کسی بھی امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے۔ چندخاص مسجدیں ہیں ان کے سواسب کوغیرمسلم قرار دیتے ہیں، ظاہری حالت ان کی بیہ ہے کہ پگڑیاں پہنتے ہیں اور كندهون يردونون جانب لمباسا كيرابهي لؤكاتے ہيں۔ پوچھنايہ ہے كەاپسے لوگوں كى بات











کہاں تک ڈرست ہے؟ اوران کی پیروی اوران کے پیچیے نماز پڑھنا کہاں تک ٹھیک ہے؟
اب تو ہمارے محلّہ کی معجد کے امام کو بھی نہیں مانتے ، براہ مہر بانی تفصیل سے جواب دیں۔
جسستر مین شریفین بہنچ کر وہاں کی نماز با جماعت سے محروم رہنا بڑی محرومی ہے، حرمین شریفین کے ائمہ، امام احمد بن منبل کے مقلد ہیں، اہلِ سنت ہیں، اگر چہ ہماراان کے ساتھ بعض مسائل میں اختلاف ہے ، لیکن پنہیں کہ ان کے پیچیے نماز ہی نہ پڑھی جائے۔
جض مسائل میں اختلاف ہے ، لیکن پنہیں کہ ان کے پیچیے نماز ہی نہ پڑھی جائے۔
محرف مکہ مکر میں ہوتا ہے

س.....میں نے اکثر لوگوں سے سنا ہے کہا گر پچیّس اولیاء سندھ میں اور پیدا ہوجاتے تو حج یہاں ہوتا۔وضاحت سے بیربات بتائیں۔

ج .....اولیاءتو خداجانے سندھ میں لاکھوں ہوئے ہوں گے، مگر حج توساری دُنیا میں صرف ایک ہی جگہ ہوتا ہے، یعنی مکہ کر مہ میں ،ایسی فضول باتیں کرنے سے ایمان جاتار ہتا ہے۔

کیالڑکی کارُخصتی سے پہلے جج ہوجائے گا؟

س .....ایک لڑی کا نکاح ایک لڑ کے کے ساتھ ہو گیا ہے لیکن رُخصتی نہیں ہوئی، اور نہ ہی دونوں فریقوں کا دوسال تک مزیدرُخصتی کرنے کا ارادہ ہے۔لڑکا ملازمت کے سلسلے میں سعودی عرب میں مقیم ہے،لڑکا چاہتا ہے کہ وہ اپنے سعودی عرب کے قیام کے دوران اور رُخصتی سے پہلے لڑکی کواپنے ساتھ حج کروائے۔تو کیا بغیررُخصتی کے لڑکی کولڑ کے کے ساتھ حج پر جھیجنا جائز ہے؟

ج .....ج کرائے، دونوں کام ہوجائیں گے، رُخصتی بھی اور جج بھی۔ جب نکاح ہوگیا تو دونوں میاں بیوی ہیں،رُخصتی ہوئی ہو یانہ ہوئی ہو۔

حاجی کودریاؤں کے کن جانوروں کا شکار جائزہے؟

س....قرآن مجید کی آیت ہے کہ دریاؤں کے جانوروں کو حلال قرار دیا گیا ہے، مگر ہم صرف مچھلی حلال سمجھتے ہیں، جبکہ سمندروں میں اور بھی جاندار ہوتے ہیں۔

ح .....قرآنِ کریم نے إحرام کی حالت میں دریائی جانوروں کے شکارکوحلال فرمایا ہے،خود



101

ا مارت





ان جانوروں کوحلال نہیں فر مایا کسی جانور کا شکار جائز ہونے سےخوداس جانور کا حلال ہونا لازمنہیں آتا،مثلاً: جنگلی جانوروں میں شیراور جیتے کا شکار جائز ہے،مگریہ جانورحلال نہیں۔ اسی طرح تمام دریائی جانوروں کا شکارتو جائز ہے،مگر دریائی جانوروں میں سے صرف مچھلی کو حلال فرمایا گیا ہے (نصب الراب ج: ۴ ص:۲۰۲) اس لئے ہم صرف مجھلی کوحلال سمجھتے ہیں۔ حدودِحرم میں جانورذ کے کرنا

س.....جبیبا کہ حکم ہے کہ حدودِ حرم کے اندر ما سوائے ان کیڑے مکوڑوں کے جو کہ انسانی جان کے دُشمن ہیں، کسی جاندار چیز کاحتیٰ کہ درخت کی ٹہنی توڑنا بھی منع ہے۔ لیکن یہ جو روازنہ سینکروں کے حساب سے مرغیاں اور دُوسرے جانور حدود حرم میں ذبح ہوتے ہیں، تفصیل سے واضح کریں کہان جانوروں کا حدو دِحرم میں ذبح کرنا کیا جائز ہے؟

ج.....حدودِ حرم میں شکار جائز نہیں، پالتو جانوروں کوذئ کرنا جائز ہے۔

سانب بچھووغیرہ کوحرم میں،اورحالت ِاحرام میں مارنا

س.....أيام حج ميں بحالت ِإحرام اگرکسی موذی جانورمثلاً: سانپ، بچھووغيره کو ماراجائے تو جائزہے یانہیں؟ یاان جیسی چیزوں کے مارنے سے بھی'' وَم'' دینالازم ہوجا تاہے؟ ج.....ایسےموذی جانوروں کوحرم میں اور حالت ِ احرام میں مارنا جائز ہے۔

مج کے دوران تصویر بنوانا

س ..... ایک تخص حج پر جاتا ہے، مناسک حج ادا کرتے وقت وہ اُجرت دے کر ایک فوٹو گرافر سے تصویریں اُتر وا تا ہے، مثلاً: إحرام باندھے ہوئے، قربانی کرتے وقت وغیرہ ۔تصویراُ تروانا تو ویسے ہی ناجائز ہے، کین حج کے دوران تصویراُ تروانے سے حج کے تواب میں کوئی کمی واقع ہوتی ہے یانہیں؟

ح ..... حج کے دوران گناہ کا کام کرنے سے حج کے ثواب میں ضرورخلل آئے گا، کیونکہ حدیث میں ' جح مبرور' کی فضیلت آئی ہے، اور ' جح مبرور' وہ کہلاتا ہے جس میں گنا ہوں <u> ہے اجتناب کیا جائے ، اگر حج میں کسی گناہ کا ارتکاب کیا جائے تو حج '' حج مبرور'' نہیں </u>



(مارست







ر ہتا۔ علاوہ ازیں اس طرح تصویریں تھنچوانا اس کا منشا تفاخر اور ریا کاری ہے کہ اپنے دوستوں کو دِکھاتے پھریں گے،اورریا کاری سے اعمال کا ثواب ضائع ہوجا تاہے۔ ہیجوہ کی زندگی گزارنے سے توبہاور حرام رقم سے فج

س.....میں یانچویں جماعت میں پڑھتا تھا، مجھےایک بردہ فروش نے بنوں سے اغوا کر کے پیجووں کے پاس فروخت کردیا، جنھوں نے مجھے رضا کارانہ طوریرناچ گانا سکھنے اور زنانہ لباس پیننے کو کہا، کین میرے انکار پر کھانے میں بے ہوشی کی دوا ملا کر مجھے بے ہوش کیا گیا، پھر میرا آپریشن کرکے مجھے مردانہ اجزا سے محروم کر دیا گیا،اس طرح میں دوبارہ گھر جانے یا کسی اورجگہ پناہ لینے کے قابل نہ رہا۔ مجھے ناچ گاناسکھایا گیا،میرے بال بڑھوا دیئے گئے، میرے کان چھدوا کر بالیاں پہنائی گئیں اور ناک چھدوا کرکیل ڈالی گئی۔ ظاہر ہے مجھے کوئی ا نکارنہیں ہوسکتا تھا،اور میں ہیں سال تک ہیجووں میں رہا ہوں۔اب سب مرکھپ گئے ہیں اور میں ڈیرے کا مالک ہوں۔میرے پاس کافی رقم ہے، چاہتا ہوں کہ حج کرآؤں ،لوگ کہتے ہیں پیسہ ترام کا ہےاورتم بھی مجرم ہو،آپ مہر بانی کرکے بتا کیں کہ میراحج ہوسکتا ہے؟ ح .....آپان تمام غیرشرع افعال سے توبہ کریں، جور دیدیآپ کے پاس ہے، اس سے حج نہ کریں بلکہ کسی غیرمسلم سے جج کے لئے قرض لے کر حج کریں اور جورقم آپ کے پاس جمع ہے اس سے قرض ادا کردیں۔ آئندہ کے لئے زنانہ وضع ترک کردیں، مردانہ لباس پہنیں اورا پناڈ ریہ بھی ختم کردیں۔

حرم میں چھوڑ ہے ہوئے جوتوں اور چپلوں کا شرعی حکم

س .....حرم میں چپلوں اور جوتوں کے بارے میں کیا حکم ہے جوعام طور پر تبدیل ہوجاتے ہیں؟ کیاایک باراین ذاتی چپل پہن کر جانااور تبدیل ہونے پر ہر بارایک نی چپل پہن کرآنا جانا جسیا کہ عام طور پر ہوتا ہے جائز ہے؟

ح .....جن چپلوں کے بارے میں خیال ہو کہ ما لک ان کو تلاش کرے گا، ان کا پہننا کیج نہیں،اورجن کواس خیال ہے جھوڑ دیا گیا کہ خواہ کوئی پہن لے،ان کا پہنناضچ ہے۔ یوں بھی ان کواُٹھا کرضائع کردیاجا تاہے۔









چ کے دنوں میں غیر قانونی طور پر گاڑی کرایہ پر چلانا

س..... یہاں سعود یہ میں کام کرنے والے دین دار حضرات کو حج اور عمرہ کرنے کا بے حد شوق ہوتا ہے، کیکن دیکھنے میں آیا ہے کہ زندگی کے اس آخری رکن اور صرف زندگی میں ایک مرتبہ ادائیگی کی فرضیت ہونے کے باوجود مندرجہ ذیل فریب دہی اور حیلہ سازی وجھوٹ سے کام لے کران مقدس فریضوں کوادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔رمضان اور حج کے زمانے میں لوگ گاڑیاں اس نیت سے خرید لیتے ہیں کد دُوسروں کوعمرہ اور حج پر کرائے پر لے جائیں گے، اس طرح گاڑی کی اچھی خاصی رقم کرائے سے قلیل مرت میں وصول ہوجائے گی ،اورعمرہ و حج بھی ہوجائے گا۔

یا در ہے کہ یہاں غیر سعودی کو کرایہ پر گاڑی چلانے کی اجازت نہیں، اور بیشتر راستے کی چوکیوں پرمعلوم کیا جاتا ہےتو حالت ِ احرام میں بھی برملا کہتے ہیں کہ ہم دوست ہیں، کرائے پر نہ لے جارہے ہیں اور نہ کرائے پر جارہے ہیں، (لے جانے والا اور جانے والے حجموٹ بولتے ہیں)۔

ج ۔۔۔۔ جج کے لئے گاڑی لینے اوراس کو کرائے پر چلانے میں تو کوئی حرج نہیں، مگر چونکہ قانوناً منع ہے اور اس کی خاطر جھوٹ بولنا پڑتا ہے، اس لئے جج گناہ سے یاک نہ ہوا۔

بغیراجازت کے ممپنی کی گاڑی وغیرہ حج کے لئے استعال کرنا

س ..... ملاز مین،عمرہ اور حج کے لئے تمپنی کی گاڑیاں جوان کے شہر میں استعال کے لئے ہوتی ہیں، ان کو لے کر خاموثی سے سفریر چلے جاتے ہیں یا جن کے تعلقات ان کے افسرول سے اچھے ہوتے ہیں ان سے اجازت لے کر اس مقدس فریضے کے سفریر جاتے ہیں۔اسی طرح ملاز مین ، حج اور عمرے پر جاتے وقت کمپنی کا سامان مثلاً: تکیے،کمل ، واٹر کولر ، جا دریں، برتن وغیرہ بھی خاموثی سے یا تعلقات کی بنا پراجازت لے کر لے جاتے ہیں۔ واضح رہے کہ عام ملاز مین الیی مراعات کمپنیوں سے نہیں حاصل کریاتے اور ان کو کمپنی اجازت نہیں دیتی۔











ح.....اگر ممپنی کی اجازت نہیں تو ممپنی کی گاڑیوں اور دُوسرے سامان کا استعال جائز نہیں، پیخیانت اور چوری ہے۔

حاجيوں كاتخفے تحا كف دينا

س.....اکثر لوگ جب عمره یا ج کے لئے جاتے ہیں توان کے عزیز انہیں تھے میں مٹھائی،، نقدرو پے وغیرہ دیتے ہیں، اور جب بیلوگ ج کرک آتے ہیں تو تبرک کے نام سے ایک رسم اداکرتے ہیں جس میں وہ کھجوریں، زمزم اوران کے ساتھ دُوسری چزیں رساً با نشتے ہیں، کیا بیرواج دُرست ہے؟

ج .....عزیز وا قارب اور دوست احباب کو تخفے تحائف دینے کا تو شریعت میں حکم ہے کہ اس سے محبت بڑھتی ہے، مگر دِلی رغبت ومحبت کے بغیر محض نام کے لئے یارسم کی لکیر پیٹنے کے لئے کوئی کام کرنا بُری بات ہے۔ حاجیوں کو تخفے دینا اور ان سے تخفے وصول کرنا آج کل ایسارواج ہوگیا ہے کہ محض نام اور شرم کی وجہ سے ریکام خواہی نخواہی کیا جاتا ہے، ریشر عاً لائق ترک ہے۔

مج كرنے كے بعد "حاجى" كہلا نااور نام كے ساتھ لكھنا

س..... ج کی سعادت حاصل کرنے کے بعدا پنے نام میں لفظ''حاجی'' لگانا کیا جائز ہے؟ قرآن وسنت کی روشنی میں بتا کیس تا کہ میں بھی اپنے نام میں''حاجی'' لگالوں یا نہ لگاؤں، بہتر کیا ہے؟

ح ..... اپنے نام کے ساتھ'' حاجی'' کا لقب لگانا بھی ریا کاری کے سوا کچھ نہیں، جج تو رضائے الٰہی کے لئے کیا جاتا ہے، لوگوں سے'' حاجی'' کہلانے کے لئے نہیں۔ دُوسرے لوگ اگر'' حاجی صاحب'' کہیں تو مضا کقہ نہیں لیکن خودا پنے نام کے ساتھ'' حاجی'' کا لفظ کھنا بالکل غلط ہے۔

حاجیوں کا استقبال کرناشرعاً کیساہے؟

س....ا كثريد يكها گيا ہے كه جج كى سعادت حاصل كركي آنے والے حضرات كولواحقين



(مفرست ۱۰)







ایئر پورٹ یا بندرگاہ پر بڑی تعداد میں لینے جاتے ہیں، حاجی کے باہرآتے ہی اسے پھولوں
سے لا دویتے ہیں، پھر ہر شخص حاجی سے گلے ملتا ہے، حاجی صاحبان ہار پہنے ہوئے ہی آید
سجی سجائی گاڑی میں دُولہا کی طرح بیٹے جاتے ہیں، گلی اور گھر کو بھی خوب حاجی صاحب کی آمد
پر سجایا جاتا ہے، جگہ جگہ'' حج مبارک'' کی عبارت کے کتبے لگے نظر آتے ہیں، بعض لوگ تو
مختلف نعر ہے بھی لگاتے ہیں۔ معلوم یہ کرنا ہے کہ ہار، پھول، کتبے، نعر ہے اور گلے ملنے کی
شری حیثیت کیا ہے؟ اللہ معاف فرمائے کیا اس طرح اِخلاص برقر ارر ہتا ہے؟
ج، اور ان سے دُعا کرانے کا بھی تھم ہے، لیکن یہ پھول اور نعر ہے وغیرہ حدود سے تجاوز
ہے، اگر حاجی صاحب کے دِل میں عجب پیدا ہوجائے تو جے ضائع ہوجائے گا۔ اس لئے ان
چیزوں سے احتر از کرنا چاہئے۔









# عیدالاضیٰ کےموقع برقربانی کےمسائل کی تفصیل

(پی حضرت مصنف مدخلهٔ کاایک مفید مضمون ہے،اس لئے شامل کیا جارہاہے)

### فضائل قرباني

رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ہجرت کے بعد ہرسال قربانی فرمائی، کسی سال ترکنہیں فرمائی، کسی سال ترکنہیں فرمائی، اس سے مواظبت ثابت ہوئی جس کا مطلب ہے لگا تارکرنا، اس طرح اس سے وجوب ثابت ہوا۔ آپ صلی الله علیه وسلم نے قربانی نہ کرنے پروعید فرمائی، احادیث میں بہت می وعید میں فرکور ہیں، جیسے آپ صلی الله علیه وسلم کا ارشاد کہ: ''جوقربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔'' قربانی کی بہت می فضیلتیں ہیں، منداحمہ کی روایت میں ایک حدیث پاک ہے، زید بن ارقم رضی الله عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا:''قربانی تمہارے باپ (ابراہیم علیہ السلام) کی سنت ہے۔' صحافی نے بوچھا: ''ہمارے لئے اس میں کیا تواب ہے؟'' آپ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا:'' ایک بال کے عوض ایک نیکی ہے۔'' اُون کے متعلق فرمایا:''اس کے ایک بال کے عوض بھی ایک نیکی ہے۔''

حضرت ابنِ عباس رضی الله عنه فرماتے ہیں: '' قربانی سے زیادہ کوئی وُوسراعمل نہیں ہے، اِلَّا یہ کہرشتہ داری کا پاس کیا جائے۔'' (طبرانی)

جوقطرہ زمین پر گرتا ہے وہ گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہوجا تا ہے۔''

(مشکوة شریف ص:۱۲۸)











قربانی کس پرواجب ہے؟

چند صورتوں میں قربانی کرناواجب ہے:

ا:....کسی شخص نے قربانی کی منّت مانی ہوتواس پرقربانی کرناواجب ہے۔

۲:....کسی شخص نے مرنے سے پہلے قربانی کی وصیت کی ہواورا تنا مال چھوڑا ہو

کہاں کے تہائی مال سے قربانی کی جاسکے تواس کی طرف سے قربانی کرناواجب ہے۔

سے: اس پر قربانی کے دنوں میں قربانی کے دنوں میں قربانی کے دنوں میں قربانی کرنا بھی واجب ہے، اس پر قربانی کھانے پینے کا سامان، کھانے پینے کا سامان، کستعال کے گیڑوں اور روز مرہ استعال کی دُوسری چیزوں کے علاوہ ساڑھے باون تولیہ

ہ معمان سے پر ون اور رور سرہ استعمان کا دو مرک پیروں سے معاوہ سمار سے باوی و کہ حیا ندی کی مالیت کا نفدر و پہیے، مالِ تجارت یا دیگر سامان ہو،اس پر قربانی کرناوا جبِ ہے۔

ﷺ مثلاً: ایک شخص کے پاس دومکان ہیں، ایک مکان اس کی رہائش کا ہے۔۔۔۔۔مثلاً: ایک شخص کے پاس دومکان ہیں، ایک مکان کی قیمت ساڑھے باون اور دُوسرا خالی ہے تو اس پر قربانی واجب ہے، جبکہ اس خالی مکان کی قیمت ساڑھے باون تولہ جاندی کی مالیت کے برابر ہو۔

پیج:.....یا مثلاً:ایک مکان میں وہ خودر ہتا ہواور دُوسرامکان کرایہ پراُٹھایا ہے تو اس پر بھی قربانی واجب ہے، البتہ اگر اس کا ذریعہ معاش یہی مکان کا کرایہ ہے تو یہ بھی ضروریاتِ زندگی میں شار ہوگا اوراس پر قربانی کرنا واجب نہیں ہوگی۔

ہے: ۔۔۔۔۔ یا مثلاً: کسی کے آپاس دو گاڑیاں ہیں، ایک عام استعال کی ہے اور دُوسری زائدتواس پر بھی قربانی واجب ہے۔

پہ:..... یا مثلاً: کسی کے پاس دو پلاٹ ہیں، ایک اس کے سکونتی مکان کے لئے ہے اور دُوسرا زائد، تو اگر اس کے دُوسرے پلاٹ کی قیمت ساڑھے باون تولہ چاندی کی مالیت کے برابر ہوتواس پر قربانی واجب ہے۔

پہ:....عورت کا مہرِ معجّل اگراتی مالیت کا ہوتو اس پر بھی قربانی واجب ہے، یا صرف والدین کی طرف سے دیا گیا زیوراوراستعال سے زائد کپڑے نصاب کی مالیت کو پہنچتے ہوں تو اس پر بھی قربانی کرناواجب ہے۔



(ەفېرستەن)







اللہ وعیال کی ماہانہ تخواہ سے اس کے اہل وعیال کی گاہانہ تخواہ سے اس کے اہل وعیال کی گزربسر ہوسکتی ہے، پس انداز نہیں ہوسکتی، اس پر قربانی واجب نہیں جبکہ اس کے پاس کوئی اور مالت نہ ہو۔

ہے:.....ایک شخص کے پاس زرعی اراضی ہے، جس کی پیداوار سے اس کی گزر اوقات ہوتی ہے، وہ زمین اس کی ضروریات میں سے جھی جائے گی۔

ﷺ: ۔۔۔۔۔۔ ایک شخص کے پاس ہل جوتنے کے لئے بیل اور دودھیاری گائے بھینس کےعلاوہ اورمولیثی اتنے ہیں کہان کی مالیت نصاب کو پہنچتی ہے تو اس پر قربانی کرنا ب

میں:....ایک شخص صاحبِ نصاب نہیں، نہ قربانی اس پر واجب ہے، کیکن اس نے شوق سے قربانی کا جانور خرید لیا تو قربانی واجب ہے۔

۵:....مسافر پرقربانی واجب نہیں۔

٢:.... يحيح قول كيمطابق بجياور مجنون پر قربانی واجب نہيں،خواه وه مال دار ہوں۔

قربانی کاوفت

ا: ..... بقرعید کی دسویں تاریخ سے لے کر بار ہویں تاریخ تک کی شام ( آ فتاب غروب ہونے سے پہلے ) تک قربانی کا وقت ہے، ان دنوں میں جب چاہے قربانی کرسکتا ہے، کین پہلا دن افضل ہے، پھر گیار ہویں تاریخ، پھر بار ہویں تاریخ۔

۳۰:.....ا گرشهری آ دمی خود تو شهر میں موجود ہے، مگر قربانی کا جانوردیہات میں بھیج دے اور وہاں صبح صادق کے بعد قربانی ہوجائے تو دُرست ہے۔

، کی و سندنوں کے دوران رات کے دفت قربانی کرنا بھی جائز ہے، کیکن سے دوران رات کے دفت قربانی کرنا بھی جائز ہے، کیکن اس

بہتر نہیں۔

إهاريت ا

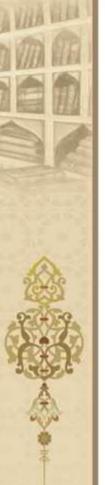



۵:.....اگران تین دنوں کے اندر کوئی مسافر اپنے وطن پہنچ گیا یا اس نے کہیں اِقامت کی نیت کرلی اور وہ صاحبِ نصاب ہے تو اس کے ذمہ قربانی واجب ہوگی۔

اِ قامت کی نیت کرلی اوروہ صاحب ِنصاب ہے تواس کے ذمہ قربانی واجب ہوگی۔ ۲:....جس شخص کے ذمہ قربانی واجب ہے،اس کے لئے ان دنوں میں قربانی کا جانور ذخ کرنا ہی لازم ہے،اگراتنی رقم صدقہ خیرات کردی تو قربانی ادانہیں ہوگی اور بیہ شخص گناہ گار ہوگا۔

ے:....جس شخص کے ذمہ قربانی واجب تھی اوران تین دنوں میں اس نے قربانی نہیں کی تو اس کے بعد قربانی کرنا دُرست نہیں، اس شخص کو تو بہ و اِستغفار کرنی چاہئے اور قربانی کے جانور کی مالیت صدقہ خیرات کر دے۔

۸:.....ایک شخص نے قربانی کا جانور باندھ رکھا تھا، مگر کسی عذر کی بنا پر قربانی کے دنوں میں ذرجے نہیں کرسکا تو اس کا اب صدقہ کردینا واجب ہے، ذرج کر کے گوشت کھانا وُرستے نہیں۔

9:....قربانی کا جانورخوداینی ہاتھ سے ذیح کرنامستحب ہے، کین جوشف ذیح کرنانہ جانتا ہویا کسی وجہ سے ذیح نہ کرنا جانتا ہویا کسی وجہ سے ذیح نہ کرنا چاہتا ہوا سے ذیح کرنے والے کے پاس موجودر ہنا بہتر ہے۔

۱۰:.....قربانی کاجانور ذبح کرتے وقت زبان سے نیت کے الفاظ پڑھنا ضروری نہیں، بلکہ دِل میں نیت کر لینا کافی ہے، اور بعض دُعا ئیں جو حدیثِ پاک میں منقول ہیں اگر کسی کو یاد ہوں تو ان کا پڑھنامستحب ہے۔

سی دُوسرے کی طرف سے نیت کرنا

ا: ....قربانی میں نیابت جائز ہے، یعنی جس شخص کے ذمه قربانی واجب ہے اگر اس کی اجازت سے یا حکم سے دُوسر شخص نے اس کی طرف سے قربانی کردی تو جائز ہے، لیکن اگر کسی شخص کے تغیر اس کی طرف سے قربانی کی تو قربانی نہیں ہوگی ۔ اسی طرح اگر کسی شخص کو اس کے حکم کے بغیر شریک کیا گیا تو کسی کی بھی قربانی جائز نہیں ہوگی ۔ اگر کسی شخص کو اس کے حکم کے بغیر شریک کیا گیا تو کسی کی بھی قربانی جائز نہیں ہوگ ۔ کا ۔۔۔۔۔۔۔ آدمی کے ذمہ اپنی اولا دکی طرف سے قربانی کرنا ضروری نہیں ، اگر اولا د



IFI

إهريته





بالغ اور مال دار ہوتو خود کر ہے۔

۳:.....اسی طرح مرد کے ذمہ بیوی کی جانب سے قربانی کرنا لازم نہیں، اگر بیوی صاحبِ نصاب ہوتو اس کے لئے الگ قربانی کا انتظام کیا جائے۔

ہم:....جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے تو فیق دی ہو وہ اپنی واجب قربانی کے علاوہ اپنے مرحوم والدین اور دیگر بزرگوں کی طرف سے بھی قربانی کرے،اس کا بڑا اَجروثواب ہے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ِگرامی کے بھی ہم پر بڑے احسانات اور حقوق ہیں، اللہ تعالیٰ نے سخجائش دی ہوتو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی قربانی کی جائے،مگر اپنی واجب قربانی لازم ہے،اس کوچھوڑ ناجائز نہیں۔

قربانی کن جانوروں کی جائزہے؟

ا:..... بکری، بکرا،مینڈ ها، بھیڑ، دُنبہ، گائے، بیل، بھینس، بھینسا، اُونٹ، اُونٹی ق ذیر سے میں کسی ماز کرق ذیر سنہیں

کی قربانی دُرست ہے،ان کےعلاوہ کسی اور جانور کی قربانی دُرست نہیں۔ ۲۔....گائے ، بھینسِ ، اُونٹ میں اگر سات آ دمی شریک ہوکر قربانی کریں تو بھی

ڈرست ہے، مگر ضروری ہے کہ کسی کا حصد ساتویں جصے سے کم نہ ہو، اور یہ بھی شرط ہے کہ سب کی نیت قربانی یا عقیقہ کی ہو، صرف گوشت کھانے کے لئے حصہ رکھنا مقصود نہ ہو، اگر ایک آ دمی کی نیت بھی صحیح نہ ہوتو کسی کی بھی قربانی صحیح نہ ہوگی۔

ۇرس**ت** ہے۔

لیکن اگر گائے خریدتے وقت دُوسرے لوگوں کوشریک کرنے کی نیت نہیں تھی بلکہ پوری گائے اپنی طرف سے قربانی کرنے کی نیت تھی، مگراب دُوسروں کو بھی شریک کرنا چاہتا ہے، توبید دیکھیں گے کہ آیا اس شخص کے ذمہ قربانی واجب ہے یا نہیں؟ اگر واجب ہے تو دُوسروں کو بھی شریک کر تو سکتا ہے مگر بہتر نہیں، اور اگر اس کے ذمہ قربانی واجب نہیں تھی تو دُوسروں کو شریک کرنا دُرست نہیں۔



( فهرست ۱۰۰









۳:.....اگر قربانی کا جانورگم ہوگیا اوراس نے دُوسراخریدلیا، پھرا تفاق سے پہلا بھی مل گیا، تواگراس شخص کے ذمہ قربانی واجب تھی تب تو صرف ایک جانور کی قربانی اس کے ذمہ ہے،اوراگرواجب نہیں تھی تو دونوں جانوروں کی قربانی لازم ہوگئ۔

ن کی کی ہوتو اس کی محرکی ہوخواہ ایک ہی دن کی کی ہوتو اس کی قربانی کرنا دُرست نہیں، پورے سال کی ہوتو اس کی قربانی کرنا دُرست نہیں، پورے سال کی ہوتو دُرست نہیں۔اور گائے یا بھینس پورے دو سال کی ہوتو قربانی دُرست ہوگی،اس سے کم عمر کی ہوتو دُرست نہیں۔اوراُونٹ پورے پانچ سال کا ہوتو قربانی دُرست ہوگی۔

۲:.....بھیڑ، یا دُنبہاگر چھ مہینے سے زائد کا ہواورا تنافر بہ یعنی موٹا تازہ ہو کہاگر پورے سال والے بھیڑ دُنبوں کے درمیان چھوڑا جائے تو فرق معلوم نہ ہوتو اس کی قربانی کرنا دُرست ہے،اوراگر کچھفرق معلوم ہوتا ہے تو قربانی دُرست نہیں۔

ے:..... جو جانوراندھایا کانا ہویااس کی ایک آئھ کی تہائی روشی یااس سے زائد جاتی رہی ہو،یاایک کان تہائی یا تہائی سے زیادہ کٹ گیا ہو،تواس کی قربانی کرنا دُرست نہیں۔

٨:..... جو جانورا تنالنگرا ہو كہ صرف تين پاؤں سے چلتا ہو، چوتھا پاؤں زمين پر ركھتا ہى نہيں يار كھتا ہے مگراس سے چل نہيں سكتا تواس كی قربانی دُرست نہيں۔اورا گر چلنے

میں چوتھ پاؤں کا سہارا تولیتا ہے مگر کنگڑا کر چلتا ہے تواس کی قربانی وُرست ہے۔

9:.....اگرجانورا تنا دُبلا ہو کہاس کی ہڈیوں میں گودا تک نہ رہا ہوتو اس کی قربانی دُرست نہیں۔اگرایسا دُبلا نہ ہوتو قربانی دُرست ہے۔جانور جتنا موٹا،فر بہ ہواسی قدر قربانی اچھی ہے۔

۱۰:....جس جانور کے دانت بالکل نہ ہوں یا زیادہ دانت جھڑ گئے ہوں اس کی قربانی دُرست نہیں۔

اا:.....جس جانور کے پیدائش کان نہ ہوں اس کی قربانی کرنا دُرست نہیں،اگر کان تو ہوں مگرچھوٹے ہوں اس کی قربانی دُرست ہے۔

۱۲: ....جس جانور کے بیدائش طور پرسینگ نہ ہوں اس کی قربانی دُرست



140

(مارست





ہے،اوراگرسینگ تھے مگرٹوٹ گئے،تو صرف اُوپر سے خول اُتراہے اندر کا گوداباتی ہے تو قربانی دُرست ہے،اگر جڑ ہی سے نکل گئے ہوں تواس کی قربانی کرنا دُرست نہیں۔ ۱۳:....خصی جانور کی قربانی جائز، بلکہ افضل ہے۔

۱۳٪.....جس جانور کے خارش ہوتوا گرخارش کا انر صرف جلد تک محدود ہے تواس کی قربانی کرنا دُرست ہے، اورا گر خارش کا اثر گوشت تک پہنچ گیا ہواور جانوراس کی وجہ سے لاغراوردُ بلا ہوگیا ہوتواس کی قربانی دُرست نہیں۔

13:.....اگر جانور خرید نے کے بعداس میں کوئی عیب ایسا پیدا ہوگیا جس کی وجہ سے اس کی قربانی در رہانی واجب ہے اس کی قربانی در رہتے خص صاحب نصاب ہے اوراس پر قربانی واجب ہے تو اس کی جگہ تندرست جانور خرید کر قربانی کرے، اورا گراس شخص کے ذمہ قربانی واجب نہیں متھی تو وہ اسی جانور کی قربانی کردے۔

۱۷:..... جانور پہلے توضیح سالم تھا مگر ذرج کرتے وقت جواس کولٹایا تو اس کی وجہ سے اس میں کچھ عیب پیدا ہو گیا تو اس کا کچھ حرج نہیں ،اس کی قربانی دُرست ہے۔

### قربانی کا گوشت

ا:....قربانی کا گوشت اگرگئ آ دمیوں کے درمیان مشترک ہوتواس کوا ٹکل سے تقسیم کرنا جائز نہیں ، بلکہ خوب احتیاط سے تول کر برابر حصہ کرنا دُرست ہے۔ ہاں! اگر کسی کے جصے میں میں جو اندہے۔ کے جصے میں میں اور پاؤں لگا دیئے جائیں تواس کے وزن کے جصے میں کمی جائز ہے۔

۲:....قربانی کا گوشت خود کھائے، دوست احباب میں تقسیم کرے، غریب مسکینوں کو دے، اور بہتر یہ ہے کہ اس کے تین جھے کرے، ایک اپنے لئے، ایک دوست احباب، عزیز وا قارب کو ہدید دینے کے لئے اورایک ضرورت مند ناداروں میں تقسیم کرنے کے لئے۔ الغرض کم از کم تہائی حصہ خیرات کردے، لیکن اگر کسی نے تہائی سے کم گوشت خیرات کیا، باقی سب کھالیایا عزیز وا قارب کودے دے تب بھی گنا فہیں۔



140

إه فيرت م





ہے، لیکن اگر اس کوفروخت کردیا تو اس کے پیسے نہ خود استعال کرسکتا ہے، نہ کسی غنی کودینا جائز ہے، بلکہ کسی غریب پرصدقہ کردیناواجب ہے۔

ہم:....قربانی کی کھال کے پیسے مسجد کی مرمت میں یا کسی اور نیک کام میں لگا نا جائز نہیں، بلکہ کسی غریب کوان کا ما لک بنادینا ضروری ہے۔

نیس کے بارے میں اندیشہ ہوکہ وہ مستحقین کونہیں دیں گے، بلکہ جماعت پا انجمن کودینا دُرست نہیں جس کے بارے میں اندیشہ ہوکہ وہ مستحقین کونہیں دیں گے، بلکہ جماعتی پروگراموں مثلاً کتابوں اور رسالوں کی طباعت واشاعت، شفا خانوں کی تعمیر، کارکنوں کی تخواہ وغیرہ میں خرچ کریں گے، کیونکہ اس رقم کا کسی فقیر کو مالک بنانا ضروری ہے، البتہ ایسے ادارے کودینا دُرست ہے جوواقعی مستحقین میں تقسیم کرے۔

۲:.....قربانی کے جانور کا دُودھ نکال کراستعال کرنا، یااس کی پیٹم اُ تارنا دُرست نہیں،اگراس کی ضرورت ہوتو وہ رقم صدقہ کردینی چاہئے۔

۔۔۔۔۔۔قربانی کے جانور کی جھول اور َتی بھی صدقہ کردینی چاہئے۔ ۸۔۔۔۔قربانی کی کھال یا گوشت قصاب کواُ جرت میں دینا جائز نہیں۔

۹:....اسى طرح امام يامؤذن كوبطوراً جرت دينا بھى دُرست نہيں۔

چندغلطیوں کی اصلاح

ا:....بعض لوگ یہ کوتا ہی کرتے ہیں کہ طاقت نہ ہونے کے باوجود شرم کی وجہ سے قربانی نہیں کی مجھن دِکھاوے کے لیے قربانی نہیں کی مجھن دِکھاوے کے لیے قربانی کرنا دُرست نہیں، جس سے واجب حقوق فوت ہوجا کیں۔

۲:..... بہت سے لوگ محض گوشت کھانے کی نیت سے قربانی کی نیت کر لیتے ہیں، اگر عبادت کی نیت نہ ہوتو ان کو ثواب نہیں ملے گا،اورا گرایسے لوگوں نے کسی اور کے ساتھ حصہ رکھا ہوتو کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔

سے اسلانی ہوجانا کافی ہے،اس کے گھر میں ایک قربانی ہوجانا کافی ہے،اس کئے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ ایک سال بیوی کی طرف سے قربانی کرلی، ایک سال بیوی کی طرف



140

إدفيرت،





سے کردی، ایک سال لڑ کے کی طرف سے، ایک سال لڑکی کی طرف سے، ایک سال مرحوم والدى طرف سے، ایک سال مرحومہ والدہ كی طرف سے۔خوب یا در كھنا چاہئے كہ گھر كے جتنے افراد بر قربانی واجب ہوان میں سے ہرایک کی طرف سے قربانی کرنا واجب ہے۔ مثلًا: میاں بیوی اگر دونوں صاحبِ نصاب ہوں تو دونوں کی طرف سے دوقر بانیاں لازم ہیں،اسی طرح اگر باپ بیٹا دونوں صاحبِ نصاب ہوں تو خواہ انکٹھے رہتے ہوں مگر ہرا یک کی طرف سے الگ الگ قربانی واجب ہے۔

بعض لوگ يه سجھتے ہيں كه قرباني عمر بھر ميں ايك دفعه كرلينا كافي ہے، يه خيال بالكل غلط ہے، بلكہ جس طرح زكوة اور صدقة فطر ہر سال واجب ہوتا ہے، اسى طرح ہر صاحب نصاب بربھی قربانی ہرسال واجب ہے۔ بعض لوگ گائے یا بھینس میں حصدر کھ لیتے ہیں اور پینہیں دیکھتے کہ جن لوگوں کے حصے رکھے ہیں وہ کیسے لوگ ہیں؟ یہ بڑی غلطی ہے،اگرسات حصہ داروں میں سے ایک بھی بے دین ہویا اس نے قربانی کی نیت نہیں کی بلکہ محض گوشت کھانے کی نبیت کی تو سب کی قربانی برباد ہوگئی،اس لئے حصہ ڈالتے وفت حصہ داروں کا انتخاب بڑی احتیاط سے کرنا چاہئے۔

> قربانى حضرت ابراهيم عليه السلام اور حضورا كرم صلی الله علیه وسلم کی سنت ہے

س ....قربانی کے بارے میں علاء سے تقریروں میں سنا ہے کہ سنت ابراہیمی ہے، ایک مولوی صاحب نے دورانِ تقریر فر مایا کہ سنت نبوی ہے، لہذا اس سنت برحتی الوسع عمل کی كوشش كرنى حياہے نه كه گوشت كھانے كا اراده ، ايك آ دمى جُمع ہے أٹھا اور اس نے كہا: مولوی صاحب! سنت ابرامیمی ہے، ہمارے نبی کی سنت نہیں ہے۔مولوی صاحب نے فرمایا: واقعی سنت ابرا میمی ہے، مگر ہم کوسنت نبوی سمجھ کر قربانی کرنی چاہے۔ آدمی نے کہا: آپ غلط مسکلہ بتارہے ہیں۔ آ دھ گھنٹے کی بحث کے باوجود وہ شخص قائل نہیں ہوا۔ براہ کرم اسمسئلے برروشنی ڈال کرہمیں اندھیرے سے نکالیں۔









ج..... نغو بحث تھی، قربانی ابرا ہیم علیہ السلام کی سنت تو ہے ہی، جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہوئی، دونوں میں کوئی تعارض یا تضاد تو ہے ہیں۔

قربانی کی شرعی حیثیت

س...قربانی کی شرعی حیثیت کیاہے؟

ح .....ایک اہم عبادت اور شعائز اسلام میں سے ہے، زمانۂ جاہلیت میں بھی اس کوعبادت سمجھا جاتا تھا، مگر ہتوں کے نام پر قربانی کرتے تھے، اسی طرح آج تک بھی دُوسرے مذاہب میں '' قربانی 'مذہبی رسم کے طور پرادا کی جاتی ہے، مشرکین اور عیسائی ہتوں کے نام پر یامسے کے نام پر قربانی کرتے ہیں۔ سورہ کوثر میں اللہ تعالی نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ جس طرح نماز اللہ کے سواکسی کی نہیں ہو سکتی، قربانی بھی اسی کے نام پر ہونی چاہئے۔ دُوسری ایک آیت میں اسی مفہوم کودُ وسرے عنوان سے بیان فرمایا ہے: '' بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت اللہ کے لئے ہیں، جو تمام جہانوں کا یا لئے والا ہے۔''

رسول الله على الله عليه وسلم نے بعد ہجرت دس سال مدینہ طیبہ میں قیام فرمایا، ہر سال برابر قربانی کرتے تھ (ترندی)۔ جس سے معلوم ہوا کہ قربانی صرف مکہ معظمہ میں جج کے موقع پر واجب نہیں بلکہ ہر شخص پر، ہر شہر میں واجب ہوگی، بشر طیکہ شریعت نے قربانی کے واجب ہونے کے لئے جو شرائط اور قیود بیان کی ہیں وہ پائی جائیں۔ نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم مسلمانوں کو اس کی تاکید فرماتے تھے، اسی لئے جمہور علمائے اسلام کے نزدیک قربانی واجب ہے۔











## قربانی کس پرواجب ہے؟

چا ندی کے نصاب بھر ما لک ہوجانے پر قربانی واجب ہے س....قربانی کس پرواجب ہوتی ہے؟مطلع فرمائیں۔ ح ....قربانی ہراس مسلمان عاقل، بالغ مقیم پرواجب ہوتی ہے،جس کی ملک میں ساڑھے باون توله جاندى يااس كى قيت كامال اس كى حاجات أصليه سے زائد موجود مو، يه مال خواه سونا چاندی یا اس کے زیورات ہوں، یا مالِ تجارت یا ضرورت سے زائد گھریلو سامان یا مسکونہ مکان سے زائد کوئی مکان، پلاٹ وغیرہ۔

قربانی کے معاملے میں اس مال پر سال بھر گزرنا بھی شرط نہیں، بچہ اور مجنون کی ملک میں اگرا تنامال ہوبھی تواس پریااس کی طرف سے اس کے ولی پر قربانی واجب نہیں۔اس طرح جو شخص شرعی قاعدے کے موافق مسافر ہواس پر بھی قربانی لازم نہیں۔جس شخص پر قربانی لازم نتھی اگراس نے قربانی کی نیت سے کوئی جانور خریدلیا تواس پر قربانی واجب ہوگئی۔ قربانی صاحب نصاب پر ہرسال واجب ہے

س ....قربانی جو که سب سے پہلے اپنے اُوپر واجب ہے اور پھر دُوسروں پر، کیا ایک دفعہ كرنے سے واجب بورا ہوجا تاہے يا ہرسال اپنے اُوپر كرنى واجب ہوتى ہے؟

ج ....قربانی صاحب نصاب پرز کو ہ کی طرح ہرسال واجب ہوتی ہے، قربانی کے واجب ہونے کے لئے نصاب پرسال گزرنا بھی ضروری نہیں۔

قربانی کے واجب ہونے کی چندا ہم صورتیں

س.....میرے یاس کوئی یونجی نہیں ہے،اگر بقرعید کے تین دنوں میں کسی دن بھی میرے یاس ۲۹۲۵ (دو ہزار چه سوپچیس) رویے آجائیں تو کیا مجھ پر قربانی کرنا واجب ہوگی؟











(آج کل ساڑھے۵۲ تولے چاندی کے دام بحساب پچاس روپے فی تولہ۲۹۲۵ روپے منتے ہیں)۔

ے۔.... ہی ہاں! اس صورت میں قربانی واجب ہے۔ اس مسئلے کو سمجھنے کے لئے مصنف ضروری ہے کہ زکو ہ اور قربانی کے درمیان کیا فرق ہے؟ سوواضح رہے کہ زکو ہ بھی صاحب نصاب پر واجب ہوگی ہے، اور قربانی بھی صاحب نصاب ہی پر واجب ہے، مگر دونوں کے درمیان دووجہ نے فرق ہے۔ایک یہ کہ زکو ہ کے واجب ہونے کے لئے شرط ہے کہ نصاب پر سال گزرگیا ہو، جب تک سال پور انہیں ہوگا زکو ہ واجب نہیں ہوگی۔لیکن قربانی کے واجب ہونے کے لئے سال کا گزرنا کوئی شرط نہیں بلکہ اگر کوئی شخص عین قربانی کے دن صاحب نصاب ہوگیا تو اس پر قربانی واجب ہے، جبکہ زکو ہسال کے بعد واجب ہوگی۔

و وسرافرق میہ ہے کہ ذکوۃ کے واجب ہونے کے لئے میہ بھی شرط ہے کہ نصاب ''نامی'' (بڑھنے والا) ہو، شریعت کی اصطلاح میں سونا، چاندی، نقدرو پید، مالِ تجارت اور چرنے والے جانور'' مالِ نامی'' کہلاتے ہیں۔اگر کسی کے پاس ان چیز وں میں سے کوئی چیز نصاب کے برابر ہواور اس پر سال بھی گزرجائے تو اس پرز کوۃ واجب ہوگی، مگر قربانی کے لئے مال کا''نامی'' ہونا بھی شرط نہیں۔ مثال کے طور پر کسی کے پاس اپنی زمین کا غلماس کی ضروریات سے زائد ہے اور زائد ضرورت کی قیمت ۲۹۲۵ روپے کے برابر ہے، چونکہ میغلہ مالِ نامی نہیں اس لئے اس پرز کوۃ واجب نہیں، چاہے سال بھر پڑار ہے، کیکن اس پر قربانی مالے جسے سے مالے بھر پڑار ہے، کیکن اس پر قربانی

س....میری دوبیٹیوں کے پاس پندرہ سولہ سال کی عمر سے دوتو لے سونے کے زیور ہیں، وہ اس کی مالک ہیں، وہ ہماری زیرِ کفالت ہیں، ہمارے پاس اسنے پسیے نہیں ہیں کہ ہم ان کی طرف سے قربانی کرسکیں، کیاان بیٹیوں پر قربانی واجب ہے؟ اگر فرض ہے تو وہ قربانی کس طرح کریں جبکہ ان کے پاس نفذ پسیے نہیں؟ واضح رہے کہ دو تو لے زیور کے دام تقریباً سات ہزاررو یے بنتے ہیں۔

ج .....اگران کے پاس کچھروپیہ بیسہ بھی رہتا ہے تو وہ صاحبِ نصاب ہیں، اوران پرز کو ۃ







اورقر بانی دونوں واجب ہیں،اورا گرروپیہ پیسنہیں رہتا تو وہ صاحبِ نصاب نہیں اوران پر ز کو ة اورقر بانی بھی واجب نہیں۔

س ..... ہماری شادی کواہم سال ہو گئے ،کیکن میری ہیوی نے صرف دوبار قربانی کی ، کیونکہ میرے پاس اس کی طرف سے قربانی کرنے کے پیسے نہیں تھے۔لیکن اس کے پاس اس تمام مرت میں کم وبیش تین چار تو لے سونے کے زیوررہے ہیں۔ کیا میری بیوی پراس تمام مرت میں ہرسال قربانی فرض تھی؟ کیونکہ اس تمام مرت میں ساڑھے باون تولے جاندی کی قیمت بہرحال تین جارتو لے سونے سے کم رہی۔ اگر فرض تھی تو کیا ۳۹ سال کی قربانی اس کے ذمے واجب الا دامیں؟ اگراییا ہے تو وہ اس سے کیسے عہد برآ ہو؟ واضح رہے کہ ہم لوگ ہمیشہ اس خیال میں رہے کہ قربانی اس پر واجب ہے جس کے پاس کم از کم ساڑ ھے سات تولے سونا ہو۔ ( نوٹ ابھی پچھ ز مانہ پہلے تک خالص جا ندی کا روپیہ ہوتا تھا جس کا وزنٹھیک ایک تولہ ہوتا تھا،جس کے پاس۵۲ روپے اور ایک اٹھنی ہوتی وہ بتوفیق الٰہی تین چار رویے کی بھیڑ بکری لاکر قربانی کردیتا تھا، آج کل کے گرام اور ہوشر با نرخوں نے بیہ مسائل عوام کے لئے مشکل بنادیئے ہیں )۔

ح ..... یہاں بھی وہی اُوپر والامسّلہ ہے،اگرآپ کی اہلیہ کے پاس زیور کےعلاوہ کچھروپیہ پیسے بھی بطور ملک رہتا تھا تو قربانی واجب تھی اورز کو ۃ بھی،جس کے ذمہ قربانی واجب ہو اوروہ نہ کرے تواتنی رقم صدقہ کرنے کا حکم ہے۔

س .....میری ایک شادی شدہ بٹی جس کے پاس پندرہ سال کی عمر ہے دوتین تو لے سونے کا زیور رہا ہے اور شادی کے بعد اور زیادہ ہی ہے۔اس کی طرف سے نہ میں نے بھی قربانی کی، نهاس نےخود کی،اورنہ شوہراس کی طرف سے کرتا ہے،ایسے میں کیا میری اس بیٹی پر پندره سال کی عمرے قربانی فرض ہے اور وہ بھی تمام سالوں کی قربانیاں ادا کرے؟

ح .....اُورِ کامسُلہ من وعن یہاں بھی جاری ہے۔

س ..... چندا يسے لوگ بيں جن كے پاس نه ٢٦٢٥ روپے بيں، نه سونا ہے، نه چاندى ہے، کیکن ان کے پاس ٹی وی ہے،جس کے دام تقریباً دس ہزار روپے ہیں، ایسے لوگوں پر قربانی



إهرات ا







فرض ہے کہ ہیں؟

ح...... ٹی وی ضروریات میں داخل نہیں، بلکہ لغویات میں شامل ہے۔جس کے پاس ٹی وی ہواس پرصد قۂ فطراور قربانی واجب ہے،اوراس کوز کو ۃ لینا جائز نہیں۔

س.... میں زیادہ ترمقروض رہا، اس لئے میں نے بہت کم قربانی کی ہے، جبکہ میر ہا اخراجات ایسے ہیں کہ میں ان میں تھوڑا بہت رّدّ و بدل کر کے قربانی کرسکتا ہوں۔ قرض اپنی جگہ پر ہے جس کورفتہ رفتہ ادا کرتار ہتا ہوں ، تو کیا میراالیں حالت میں قربانی کرنا سیحے ہوگا؟ ج....ان حالات میں یہ تو ظاہر ہے کہ قربانی آپ پر واجب نہیں ، رہا یہ کہ قربانی کرنا سیح ہی ہے یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر آپ کے حالات ایسے ہیں کہ آپ اس قرضہ کو بہ سہولت ادا کر سکتے ہیں تو قرض لے کر قربانی کرنا جائز بلکہ بہتر ہے ، ورخہیں کرنی چاہئے۔ سی سیا ہے کہ نابالغ بچوں پر قربانی فرض نہیں ، میراایک نابالغ نواسہ میر سے ساتھ رہتا ہے ، کیا میں اس کی طرف سے قربانی کر سکتا ہوں؟ قربانی طرف سے کیجئے ، اس کے بعدا گر جیسائش ہوتو نابالغ نواسے کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں ، مگر نابالغ کے بجائے اسے کے معدا گر سے انتیاش ہوتو نابالغ نواسے کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں ، مگر نابالغ کے بجائے اسے مرحوم گنوائش ہوتو نابالغ نواسے کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں ، مگر نابالغ کے بجائے اسے عرحوم

بزرگوں کی طرف کرنا بہتر ہوگا۔ س....میراایک شادی شدہ بیٹا عرب میں رہتا ہے،اس نے نہ ہم کو قربانی کرنے کے لئے لکھااور نہ قربانی کے لئے بیسے جھیجے،لیکن ہم والدین نے اس کی محبت میں اس کی طرف سے

بكراقربان كرديا، يقرباني ضحح موئى ياغلط؟

ج .....نفلی قربانی ہوگئی کیکن واجب قربانی اس کے ذمہر ہے گی۔

س..... یا بجائے بکرے کے اس بیٹے کی طرف سے اس کی بے خبری میں گائے میں ایک حصہ لینا صحیح ہوا؟ اگر غلط ہوا تو گائے کے باقی حصہ داروں کی قربانی صحیح ہوئی یا غلط؟

ج ..... چونکے نفلی قربانی ہوجائے گی ،اس کئے گائے میں حصہ لیناصیح ہے۔











عورت اگرصا حب نصاب ہوتواس پر قربانی واجب ہے

س....کیاعورت کواپنی قربانی خود کرنی چاہئے یا شوہر کرے؟ اکثر شوہر حضرات بہت شخت ہوتے ہیں، اپنی بیویوں برظلم کرتے ہیں اور انہیں ننگ دست رکھتے ہیں، ایسی صورت میں شرعی مسئلہ بتائے۔

ج ....عورت اگرخودصا حب نصاب ہوتواس پر قربانی واجب ہے، ورنہ مرد کے ذمہ بیوی کی طرف سے قربانی کرنا ضروری نہیں ، گنجائش ہوتو کر دے۔

برسرِدوزگارصاحبِنصاب الرئے، الرئی سب پر قربانی واجب ہے عیاہے ابھی ان کی شادی نہ ہوئی ہو

س ..... والدمحترم الجھے عہدے پر فائز ہیں، پہلی ہیوی سے ماشاء اللہ سے پانچ بہن بھائی ہیں، جس میں تین لڑکیاں بھی ہیں، جبکہ دونوں جوان بھائی اورا یک بہن برسر ملازمت ہیں۔ سوتیلی ماں کی دوچھوٹی بچیاں ہیں جواسی گھر میں الگ الگ کمرے میں رہتی ہیں۔ والدمحترم نے دو بکروں کی قربانی کی اور دونوں بیٹے، ایک بٹی نے گائے میں حصہ لیا جو کہ مینوں غیر شادی شدہ ہیں، اپنی کمائی سے انہوں نے گائے میں حصہ لیا تھا جبکہ دونوں نوجوان بھائی کمار ہے ہیں اور والدبھی اچھی خاصی انکم لار ہے ہیں۔ پوچھنا یہ ہے کہ کیا یہ سب بچھ ہونے کے باوجود غیر شادی شدہ لڑکی کا قربانی کرنا جائز ہے؟ باپ بیٹے اور بیٹی سب نے ل کریا چاتی کہ بازی کرنا جائز ہے؟

ج.....اگرباپ، بیٹے اور بیٹیاں سب برسرِ وزگاراورصاحبِ نصاب ہیں تو ہرایک کے ذمہ الگ الگ قربانی واجب ہے، اس لئے گھر میں اگر پانچ قربانیاں ہوئیں تو ٹھیک ہوا۔ کیونکہ ہرعاقل بالغ مردعورت پر مالک نصاب ہونے کی صورت میں قربانی واجب ہے، چاہے وہ شادی شدہ ہویا غیرشادی شدہ۔

خانہ داری مشترک ہونے کی صورت میں بالغ اولا دکی طرف سے قربانی س.....ہم پانچ بھائی ہیں، تمام شادی شدہ ہیں اور والدین کے ساتھ اکٹھے رہتے ہیں۔ تمام









برادران جو کمارے ہیں، والدصاحب کودیتے ہیں،صرف جیب خرچ اپنے پاس رکھتے ہیں، تو اس صورت میں ہم پر قربانی واجب ہوتی ہے یانہیں؟ اب تک والدین اپنی قربانی کرتے ہیں اورہم نہیں کرتے کمیکن اس دفعہ ہم شش و پنج میں پڑ گئے کیونکہ والدصاحب کے یاس تقریباً تعیں ہزاررویے سرمایہ ہے، برائے کرم اُز رُوئے شرع ہمارے لئے کیا علم ہے، والدین کا قربانی کرناکافی ہے یاہم بھی کریں گے؟

ج .....آپ کے والدصاحب کو جاہئے کہ آپ یا نچوں بھائیوں کی طرف سے بھی قربانی کیا کریں، بلکہ یانچوں کی بیویوں کے پاس بھی زیورات اور نفذی وغیرہ اگراتی ہو کہ نصاب کی مقدار کو پہنچ جائے توان کی طرف ہے بھی قربانیاں ہونی چاہئیں۔ بہرحال گھر میں جتنے افراد صاحب نصاب ہوں گےان پر قربانی واجب ہوگی ،اورا گر کمانے کے باوجود ما لکِ نصاب نہیں تو قربان واجب نہیں ہوگی ۔

کیامقروض پر قربانی واجب ہے؟

س.....کیا مقروض پرقربانی واجب ہے؟ جبکہ مقروض خودکو یابندِ نثر بعت بھی کہتا ہواور قرض كى رقم قربانى كے لئے خريدے جانے والے جانور سے بھى كم ہو؟

ج.....اگر قرض ادا کرنے کے بعداس کی ملکیت میں ساڑھے باون تولے جاندی کی مالیت حاجات اصليه سےزائدموجود موتو قربانی واجب ہے، ورنہیں۔

قربانی کے بدلے میں صدقہ وخیرات کرنا

س.....اگرباوجوداستطاعت کے قربانی نہ کی تو کیا کفارہ دے؟

ح .....ا گرقر بانی کے دن گزر گئے ، ناوا قفیت یاغفلت یا کسی عذر سے قربانی نہ کرسکا تو قربانی کی قیمت فقراء ومساکین برصدقه کرنا واجب ہے۔ کیکن قربانی کے تین دنوں میں جانور کی قیمت صدقه کردیے سے بیواجب ادانہ ہوگا، ہمیشہ گناہ گارر ہےگا، کیونکہ قربانی ایک مستقل عبادت ہے، جیسے نماز پڑھنے سے روزہ، اور روزہ رکھنے سے نماز ادانہیں ہوتی ، زکوۃ ادا كرنے سے حج ادانہيں ہوتا، ایسے ہی صدقہ خیرات كرنے سے قربانی ادانہيں ہوتی \_رسول











کریم صلی الله علیه وسلم کے ارشادات اور تعامل اور پھرا جماعِ صحابةً اس پرشامدین ۔

صاحبِنصاب پرگزشتہ سال کی قربانی ضروری ہے

س .....کیاصاحبِ نصاب عورت پر پیچیلے سالوں کی بقرعید کی قربانی دینی ضروری ہے جبکہ وہ ان سالوں میں صاحبِ نصاب تھی؟ اگر ضروری ہے تو ایک بکرے کی قیمت ۵۰۰ اگر اوسط قیمت طے کرلیں تو ہر سال کی اتنی ہی رقم کسی غریب کو یا کسی مدرسے یا مسجد کس کو دیں؟ بقرعید کی قربانی واجب ہے یا سنتِ مؤکدہ؟

ح....اس کے ذمہ قربانی واجب ہے اور قربانی کرنا ہی ضروری ہے، اس کی رقم دینا جائز نہیں، لیکن اگر قربانی نہ کی ہوتو جتنے سالوں سے قربانی واجب تھی اورادانہیں کی تھی، ان سالوں کا حساب کر کے (ایک جھے کی قیمت جتنی بنتی ہے)وہ رقم ادا کرے، اور بیرقم کسی فقیر پرصد قہ کرنا واجب ہے۔

نابالغ بچے کی قربانی اس کے مال سے جائز نہیں

س....زید کاانقال ہوا،اس کے تین بچے ہیں،عمر، بکر، فاطمہ اوروہ تینوں بالغ نہیں ہیں، اور ان کارشتہ دار یعنی ان کے اُو پرخر چہ کرنے والا ان کا پچاشعیب ہے، اب ان کا وارث تو وہی ہوا، اب شعیب کوشریعت بیاجازت دیتی ہے کہ ان کے مال سے زکو قیا قربانی وغیرہ دے؟ ج۔.... امام ابو حضیفہ کے ہاں نا بالغ بچے کے مال پر نہ زکو ق فرض ہے، نہ قربانی واجب ہے، اس لئے ولی کوان کے مال سے زکو قاور قربانی کی اجازت نہیں۔ البتہ ان کے مال سے ان کی طرف سے صدقہ فطرا داکرے، اور ان کی دیگر ضروریات پرخرج کرے۔

گھر کا سربراہ جس کی طرف سے قربانی کرے گا ثواب اس کو ملے گا س....گھر کا سربراہ قربانی کرتا ہے، کیا جولوگ گھر میں اس کی کفالت میں ہیں ان کوکوئی

ن السلطرة مربراه مربال مرباح، ليا بووك هرين ال فالانتفاي الن ووق المرين الن ووق المرين الن ووق المرين الن ووق ا النائل الكي سال هر كسربراه نه الني نام سقر بانى كى تو دُوسر سال وه النهين؟ الني لا كه الركي يابيوى كه نام سقر بانى كر يتو ثواب ملح كا؟ اور صحيح به يانهين؟ ج..... هر كاسر براه اگر قربانى كرتا بي تو قربانى كا ثواب صرف اسى كو ملح كا، دُوسر ي لوگول



120

ا مارست







کوئیں،اگر چہوہ اس کی کفالت میں ہی کیوں نہ ہوں۔

گھر کا سربراہ اگراپی طرف سے قربانی کرنے کے بجائے اپنے گھر والوں میں سے کسی کی طرف سے قربانی کر رہا ہے اس کی طرف سے قربانی کر رہا ہے اس کی طرف سے قربانی کی طرف سے قربانی کی اور ثواب بھی اسی کو ملے گا، چاہے جس کی طرف سے قربانی کی جاس پر قربانی واجب ہویا نہیں ۔ لیکن گھر کے سربراہ کے سلسلے میں دوصور تیں ہیں، پہلی صورت میہ کہ اگر سربراہ پر بھی قربانی واجب ہے تواب سربراہ کے لئے ضرور کی ہے کہ وہ اپنی طرف سے مستقل قربانی کرے، اور نہ کرنے کی صورت میں گناہ گار ہوگا، کسی دوسرے کی طرف سے قربانی کرنے سے اپناذ مرسا قطنہیں ہوتا۔

دُوسری صورت ہے ہے کہ سربراہ پرشرعی طور پر قربانی واجب تو نہیں ہے کین وہ کسی دُوسرے کی طرف سے قربانی کرتا ہے تو اس صورت میں جس کی طرف سے قربانی کی ہے اس کی طرف سے قربانی صحیح ہوگی، اور گھر کے سربراہ پر چونکہ قربانی واجب نہیں تھی اس لئے اس کو مستقل قربانی کی ضرورت نہیں، واللہ اعلم بالصواب!

كيامرحوم كى قربانى كے لئے اپنى قربانى ضرورى ہے؟

س ..... میں نے سنا ہے کہ اگر اپنے کسی مرحوم عزیز کے نام سے قربانی کرنا چاہیں تو پہلے اپنے نام سے قربانی کریں، کیا ایسا ہوسکتا ہے کہ ایک سال تو میں نے اپنے نام سے قربانی کردی، دُوسر سے سال کسی عزیز کے نام سے قربانی کرسکتا ہوں؟ یا جب بھی اپنے مرحوم عزیز کے نام سے قربانی کرنا چاہوں تو ساتھ مجھے اپنے نام سے بھی قربانی کرنی پڑے گی؟ اگر اتنی گنجائش نہ ہوتو؟

ج .....اگرآپ کے ذمہ قربانی واجب ہے تو اپنی طرف سے کرنا تو ضروری ہے، بعد میں گنجائش ہوتو مرحوم کی طرف سے بھی کردیں، اوراگرآپ کے ذمہ قربانی واجب نہیں تو مرحوم کی طرف سے کو اف نہ کریں۔ کی طرف سے کر سکتے ہیں، اپنی طرف سے خواہ نہ کریں۔



120

ا مارست





مرحوم والدین اور نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کی طرف سے قربانی دینا

س ....جس صاحبِ حیثیت مخص پر قربانی فرض ہے، وہ اپنی طرف سے قربانی کے ساتھ اپنی ہوئی، مرحوم والدین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اُمَّ المؤمنینُّ، اپنے مرحوم وادا، دادی کی طرف سے بھی قربانی کرے تو کیا جائز ہے؟ اور کیا تو اب ان کو پہنچ جائے گا؟

ج ..... گنجائش ہوتو اپنے مرحوم بزرگوں کی طرف سے اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ضرور قربانی کی جائے ، بہت ہی مبارک عمل ہے ، ان سب کواس کا ثواب اِن شاءاللہ پنچے گا۔

اگر کفایت کرے جانورخرید سکتے ہیں تو قربانی ضرور کریں

س..... ہمارے والدصاحب ملازم ہیں اور شخواہ ملتی ہے، وہ مہینے کے مہینے کھائی لیتے ہیں، لیکن شخواہ اتنی ہے کہا گر کفایت سے خرچ کی جائے تو قربانی کا جانور خرید سکتے ہیں، بتایئے والدصاحب پر قربانی واجب ہے یانہیں؟

ے ....اس صورت میں قربانی واجب نہیں، البتہ اگر ھر میں اتنی نقذی ہوجونصاب کی مقدار کو پہنچ جائے تو کو پہنچ جائے تو قربانی واجب ہے، اور اگر کفایت شعاری کر کے قربانی کی رقم بچائی جاستی ہے تو قربانی کرنا بہتر ہے، واجب نہیں۔

فوت شده آ دی کی طرف سے کس طرح قربانی دیں؟

س .....کوئی آ دمی فوت ہوجاتا ہے، فوتگی کے بعداس کے ورثاءاس کے لئے قربانی دینا چاہتے ہیں، قربانی دینے کا کیا طریقہ ہوگا؟ گوشت کی تقسیم کا طریقہ اور قربانی کی حد کیا ہے؟ ج .....وفات یافتہ حضرات کی طرف سے جتنی قربانیاں جی چاہے کر سکتے ہیں، گوشت کی تقسیم کا کوئی الگ طریقہ نہیں، بس فوت شدہ آ دمی کی طرف سے قربانی کی نیت کر لینا کافی ہے۔

مرحوم والدين كى طرف سے قربانی دينا

س ....کیا قربانی فوت شده والدین کی طرف سے دی جاسکتی ہے جبکہ خوداپنی ذاتی نہ دے سکے؟



124

المرت المرات





ح ....جس شخص پر قربانی واجب ہواس کا اپن طرف سے قربانی کرنالازم ہے،اگر گنجائش ہوتو مرحوم والدین وغیرہ کی طرف سے الگ قربانی دے،اورا گرخودصا حبِ نصابُ نہیں اور قربانی اس پر واجب نہیں تو اختیار ہے کہ خواہ اپنی طرف سے کرے یا والدین کی طرف سے۔اگر میاں بیوی دونوں صاحب حیثیت ہوں تو دونوں کے ذمہ الگ الگ قربانی واجب ہے۔اسی طرح اگر باہی بھی صاحبِ نصاب ہواوراس کے بیٹے بھی برسرروز گاراورصاحبِ نصاب ہیں تو ہرا یک کے ذمہ الگ الگ قربانی واجب ہے۔ بہت سے گھروں میں بید ستورہے کہ قربانی کےموقع پرگھرانے کے بہت سےافراد کےصاحبِ نصاب ہونے کے باوجودایک قربانی کر لیتے ہیں بھی شوہر کی نیت ہے، بھی ہیوی کی طرف سے اور بھی مرحومین کی طرف ہے، بید ستورغلط ہے، بلکہ جتنے افراد ما لکے نصاب ہوں ان سب پر قربانی واجب ہوگ ۔ ز کو ة نه دینے والے کا قربانی کرنا

س.....اگرکوئی شخص زکوہ تو ادانہیں کرتا الیکن قربانی کرتا ہے تواس کی قربانی قبول ہوگی یانہیں؟ ج.....اگرخلوص سے قربانی کرے تو قربانی کا ثواب ملے گا،اورز کو ۃ نہ دینے کا وبال الگ ہوگا،اورا گرمخض گوشت کھانے یالوگوں کے طعنے سے بچنے کے لئے قربانی کرتا ہے قو ظاہر ہے كەتۋاب بھى نہیں ہوگا، بلكەمخلوق يادِ كھلاوے كے لئے عمل كرنے كى وجہ سے مزيد عذاب ہوگا۔

جس پرقربانی واجب نه ہو، وہ کر بے تواہیے بھی تواب ہوگا

س..... ہمارا خاندان یانچ افراد پرمشتمل ہے،محدود آمدنی ہے، بڑے بھائی کا اپنا جھوٹا موٹا کاروبار ہے، اور میری \* \* \* اتنخواہ ہے، جس میں \* \* ۸ ملتی ہے۔ ۴ ۱۹۷ء میں تباہ حال ہوکر مشرقی پاکستان سے آئے ہیں، کرائے کے ایک چھوٹے سے مکان میں رہتے ہیں، صرف ضرورت کی اشیاء موجود ہیں، جو کچھ کماتے ہیں وہ تمام خرچ ہوجاتا ہے، اس سے بچت مشکل ہے، نہ ہی سونا جاندی ہے۔ کیا میرے تمام حالات کے تحت مجھ پر قربانی فرض ہے؟ اور کیا اس طرح ۱۰ رویے روزانہ جمع کر کے اس سے جانور لانا اوراس کی قربانی کرنا جائز ہے؟ قربانی کن حالات میں جائزہے؟











ج ....قربانی اس تخص کے ذمہ واجب ہے جس کے پاس ضروری استعال کی اشیاء اور ضروری استعال کی اشیاء اور ضروری الخراجات سے زائد نصاب کی مالیت ہو، لیعنی ساڑھے باون تولے چاندی کی مالیت کے برابر۔ آپ نے جو حالات تحریر فرمائے ہیں ان کے مطابق آپ کے ذمہ قربانی واجب نہیں، لیکن اگر آپ کچھر قم پس انداز کر نے قربانی کردیا کریں تو بہت اچھی بات ہے۔ راقم الحروف کورقم پس انداز کرنے کی عادت تو بھی نہ پڑی، البتہ اس خیال سے قربانی ہمیشہ کی کہ جب ہم اپنا اخراجات میں کی نہیں کرتے تو اللہ تعالی کی ایک عبادت کے معاملے میں نا داری کا بہانہ کیوں کیا جائے ؟ الغرض اگر آپ قربانی کریں گے تو آپ کو پور اثواب ملے گا۔

قربانی کے بجائے پیسے خیرات کرنا

س.....اگر کوئی شخص قربانی دینے کا ارادہ رکھتا ہواور وہ قربانی کے پییوں سے قربانی دینے کے بچائے کسی مستق شخص کی خدمت کرے، جس کو واقعتاً ضرورت ہوتو کیا قربانی کا ثواب مل جائے گایا قربانی کا ثواب صرف قربانی ہی سے ملتاہے؟ یا درہے کے قربانی دینے والا ویسے اس غریب شخص کی خدمت نہیں کرسکتا۔

ج ....ج شخف کے ذمة ربانی واجب ہو،اس کے ذمة ربانی کرناہی ضروری ہے۔ غریبوں کو پیسے دینے سے قربانی کا ثواب نہیں ہوگا، بلکہ یہ خض گناہ گار ہوگا۔ اور جس کے ذمة ربانی واجب نہیں اس کو اختیار ہے، خواہ قربانی کرے یا غریبوں کو پیسے دیدے، کیکن دُوسری صورت میں قربانی کا ثواب نہیں ہوگا،صدقے کا ثواب ہوگا۔

كيا قرباني كا گوشت خراب كرنے كے بجائے اتى رقم صدقه كردين؟

بطورامدادد ہے۔ کیا بیاسلامی نقطر نظر سے دُرست ہے؟ ح....قربانی اہلِ استطاعت پر واجب ہے، قربانی کے بجائے اتنی رقم صدقہ کردیے سے بیہ

141

(مالرست





واجب ادانہیں ہوتا، بلکہ قربانی کرنا ہی ضروری ہے۔ گوشت کو ضائع کرنے کی ضرورت نہیں،اللہ تعالیٰ کی بے شارمخلوق ہے،خود نہ کھا سکے تو دُوسروں کودیدے۔

قربانی کاجانورا گرفروخت کردیا تورقم کوکیا کرے؟

س.....اگرکسی آ دمی نے قربانی کا بکرالیا ہواوراس کوقربانی سے پہلےکسی وجہ سے فروخت کردے،اب وہ رقم کسی اور جگہ خرچ کرسکتا ہے؟

ح.....وه رقم صدقه کردے اور اِستغفار کرے، اور اگر اس پر قربانی واجب تھی تو پھر دُوسرا جانورخرید کر قربانی کے دنوں میں قربانی کرے۔

سات سال مسلسل قربانی واجب ہونے کی بات غلط ہے

س.....قربانی کے مسائل کے بارے میں تفصیل ہے آگاہ کریں کہ انسان پر کتنی قربانیاں واجب ہیں؟ کیونکہ میں نے بیرسنا ہے بلکٹمل کرتے دیکھا ہے کہ جب کوئی آ دمی قربانی دیتا ہے تو پھراس پرلگا تارسات سال تک قربانیاں واجب ہوجاتی ہیں اور وہ سات قربانیوں کے بعد ہر کی الذمہ ہے، کیا پیڈرست ہے؟

ح ..... جو شخص صاحب نصاب ہواس برقر بانی داجب ہے، اور جوصاحب نصاب نہ ہواس پرواجب نہیں۔سات سال تک قربانی واجب ہونے کی بات بالکل غلط ہے، اگراس سال صاحب نصاب ہوتو قربانی واجب ہے،اورا گلےسال صاحب نصاب ندرہےتو قربانی بھی واجب نه ہوگی۔

بقرعید برجانور مہنگے ہونے کی وجہ سے قربانی کیسے کریں؟

س.....وعوى كياجاتا ہے كماسلام ہرمسكے كاحل تلاش كرسكتا ہے، اوراسلام ميں ہرمسكے كاحل موجود ہے۔ جنابِ عالی! اب کچھ دنوں کی بات ہے بقرعید ہونے والی ہے، اوراس موقع پر قربانی کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے، اور اس کام کے لئے تمام ذرائع ابلاغ استعال ہوتے ہیں اور پھرلوگ قربانی بھی کرتے ہیں، اپنی، اپنے والدین کے نام ہے، رسول الله صلی الله علیه وسلم کے نام پر اوراپنے پیر کے نام پر وغیرہ وغیرہ۔











رمضان میں ایک عزیز کے بیچے کا عقیقہ تھا، ان کے ساتھ بکرے خریدنے گیا تو ایک ایک بکرا ۱۲۰۰ اروپے کا ملا، پھرا بھی پچھلے ہفتے تقریباً بکرے ۱۵۰۰ ااور ۱۲۰۰ اروپے کے خرید کئے گئے، وجہ گرانی قیمت بقرعید کی آمد، بقول فروخت کرنے والے کے بقرعیدآ رہی ہے،دام بڑھ گئے۔

کہاجا تا ہے کہ موقع سے فائدہ اُٹھانا، دام بڑھادینا اوراس خیال سے مال روک لینا ککل قیت بڑھ جائے گی ،ان سب کواسلام جائز قرار نہیں دیتا،اورایسے تا جروں پراللہ کی لعنت،اور پھر بد كە ظالم سے جنگ كرويهال تك كدوة ظلم سے ہاتھ روك لے، وغيره وغيره-اب سوال یہ ہے کہ ظلم سے کیونکر بچا جائے؟ ہم میں سے کون کس کے خلاف جنگ کرے اور کیونکر؟ کیا ہم جانور کی قربانی نہ کریں اور اگر نہ کریں تو پھر کیا کریں؟ میں ذ اتی طور پر گمان کرتا ہوں کہ اگرتمام علماءمل کریہ اعلان کریں کہ چونکہ بقرعید پر تاجر دام بڑھادیتا ہےاس لئے اب اس سال جانور کی قربانی نہ ہو، بلکہ کچھاور۔اگراییا ہو گیا تو آج ا گرنہیں تو کل قیت کم ضرور ہوگی ، ورنہ ہم اور آپ سب قربانی کی فرضیت کے نام پر ظالم کو اورطافت ورکریں گے، پیمسکلمتوسط شہری آبادی کے لاکھوں افراد کا ہے۔

مولانا صاحب! اس كا جواب مكمل بذريعه اخبار بهتر موكا، كيونكه اكر فرض، کراہیت سے ادا ہوتو پھر بات بنتی نہیں، بلکہ بگڑتی ہے۔

ح .....قربانی صاحب استطاعت لوگوں پر واجب ہے، اور واجباتِ شرعیہ کو اُٹھادینے یا موقوف ومنسوخ کردینے کا اختیار اللہ تعالیٰ کو ہے،علمائے کرام کو بیا ختیار حاصل نہیں۔اس لئے آپ علماء سے جواعلان کروانا جا ہتے ہیں بیددین میں ترمیم وتحریف کامشورہ ہے، دین میں ترمیم وتح یف حرام اور گناہ عظیم ہےاوراس کامشورہ دینا بھی اتناہی بڑا گناہ ہے۔

جہاں تک قیمتوں کے اعتدال پرر کھنے کا سوال ہے،اس کے لئے دُوسری تدابیر اختیار کی جاسکتی ہیں اور ضرور کرنی جا ہئیں، اور جن لوگوں کے پاس مہنگے جانور خریدنے کی گنجائش نہیں ان برقر بانی واجب نہیں، وہ نہ کریں، مگراس کا پیعلاج نہیں کہاس سال قربانی

ہی کومنسوخ کرنے کا اعلان کر دیا جائے۔









## أيام قربانى

قربانی کتنے دن کر سکتے ہیں؟

س....قربانی کے بارے میں بعض حضرات فرماتے ہیں کہ قربانی سات دن تک جائز ہے، حالانکہ ہم لوگ صرف تین دن قربانی کرتے ہیں۔وضاحت فرمائیں کہ تین دن کر سکتے ہیں ياسات دن بھي كرسكتے ہيں؟

ج .....جمہورائمہ کے نز دیک قربانی کے تین دن ہیں،امام شافعی چوتھے دن بھی جائز کہتے ہیں،حنفیہ کوتین دن ہی قربانی کرنی چاہئے۔

قربانی دسویں، گیارہویں اور ہارہویں ذی الحجہ کوکرنی چاہئے

س....قربانی کس دن کرنی جاہے؟

ج ....قربانی کی عبادت صرف تین دن کے ساتھ مخصوص ہے، دُوسرے دنوں میں قربانی کی کوئی عبادت نہیں قربانی کے دن ذی الحجہ کی دسویں، گیار ہویں اور بار ہویں تاریخیں ہیں، ان میں جب جا ہے قربانی کرسکتا ہے،البتہ پہلے دن کرناافضل ہے۔

شهرمیں نمازِعید سے بل قربانی کرنا تیجے نہیں

س ....شہر میں زیدنے نماز عیدے پہلے صبح ہی قربانی کی ،یقربانی ہوئی یانہیں؟ ح ..... بیقربانی نہیں ہوئی،لہزااگراس پر قربانی واجب تھی تو قربانی کے دنوں میں دُوسری

قربانی کرنااس پرواجب ہوگا۔

قربانی کرنے کا سیجے وقت

س.....براو کرم قربانی کرنے کا صحیح وقت ہنماز سے پہلے ہے یا بعد میں ہے؟ اس پرروشنی ڈالئے۔

IAI

إهريته







**ج.....جن بستیوں یا شہروں میں نمازِ جمعہ وعیدین جائز ہے، وہاں نمازِ عید سے پہلے قربانی** جائز نہیں،اگر کسی نے نماز عید سے پہلے قربانی کردی تواس پر دوبارہ قربانی لازم ہے۔البتہ چھوٹے گا وَں جہاں جمعہ وعیدین کی نمازیں نہیں ہوتیں ، بیلوگ دسویں تاریخ کی صبح صادق کے بعد قربانی کر سکتے ہیں۔ایسے ہی کسی عذر کی وجہ سے نمازِ عید پہلے دن نہ ہو سکے تو نمازِ عید کاوفت گزرجانے کے بعد قربانی دُرست ہے(درمخار)۔قربانی رات کوبھی جائز ہے مگر بہتر نہیں(شامی)۔

## کن جانوروں کی قربانی جائز ہے یا ناجائز؟

کن جانوروں کی قربانی جائز ہے؟

س.....بكرا، بكري، بھيڑ، دُنيه، كن كن جانوروں كى قربانى كرسكتے ہيں؟

ج ..... بھیڑ، بکرا، وُنبہ ایک ہی شخص کی طرف سے قربان کیا جاسکتا ہے۔ گائے، ہیل، بھینس، اُونٹ سات آ دمیوں کی طرف سے ایک کافی ہے، بشر طیکہ سب کی نیت تُواب کی ہو، کسی کی نبیت محض گوشت کھانے کی نہ ہو۔ بکرا، بکری ایک سال کا پورا ہونا ضروری ہے۔ بھیڑ اور دُ نبدا گرا تنا فربداور تیار ہو کہ دیکھنے میں سال بھر کامعلوم ہوتو وہ بھی جائز ہے۔ گائے، بیل بھینس دوسال کی ۔اُونٹ یانچ سال کا ہونا ضروری ہے۔ان عمروں سے کم کے جانور قربانی کے لئے کافی نہیں، اگر جانوروں کا فروخت کرنے والا پوری عمر بتا تا ہے اور ظاہری حالات سے اس کے بیان کی تکذیب نہیں ہوتی تواس پراعتاد کرنا جائز ہے۔جس جانور کے سینگ پیدائشی طور پر نہ ہوں یا چھ میں سے ٹوٹ گئے ہوں اس کی قربانی دُرست ہے۔ ہاں! سینگ جڑے اُکھڑ گیا ہوجس کا اثر دماغ پر ہونا لازم ہے تو اس کی قربانی وُرست نہیں (شای) خصی (بدھیا) برے کی قربانی جائز بلکہ افضل ہے (شامی)۔ اندھے، کانے اور لنگڑے جانور کی قربانی دُرست نہیں،اسی طرح ایسا مریض اور لاغر جانور جوقربانی کی جگہ









تک اینے پیروں پر نہ جا سکے اس کی قربانی بھی جائز نہیں۔جس جانور کا تہائی سے زیادہ کان یا دُم کئی ہوئی ہواس کی قربانی جائز نہیں (شامی)۔جس جانور کے دانت بالکل نہ ہوں یا اکثر نه ہوں اس کی قربانی جائز نہیں (شامی ، درمخار )۔اسی طرح جس جانور کے کان پیدائشی طور پر بالكل نه ہوں،اس كى قربانى دُرست نہيں۔اگر جانور صحح سالم خريدا تھا پھراس ميں كوئى عيب مانع قربانی پیدا ہوگیا توا گرخرید نے والاغنی صاحب نصاب نہیں ہے تواس کے لئے اسی عیب دار جانور کی قربانی جائز ہے، اورا گری<sup>شخص غ</sup>نی صاحبِ نصاب ہے تواس پر لازم ہے کہ اس جانورکے بدلے دُوسرے جانور کی قربانی کرے۔ (درمختاروغيره)

قربانی کا بکراایک سال کا ہونا ضروری ہے، دودانت ہونا علامت ہے س.....بکرے کے دودانت ہوناضروری ہے، یا تندرست وتوانا بکرادودانت ہوئے بغیر بھی ذنح كياجاسكتاہے؟ ياپية كم صرف دُنبے كے لئے ہے؟

ج ..... بکرا پورے ایک سال کا ہونا ضروری ہے، اگر ایک دن بھی کم ہوگا تو قربانی نہیں ہوگی۔ دو دانت ہونااس کی علامت ہے۔ بھیڑ اور دُنبہا گرعمر میں سال ہے کم ہے کیکن اتنا موٹا تازہ ہے کہ سال بھر کامعلوم ہوتا ہے تواس کی قربانی جائز ہے۔

کیا پیدائشی عیب دارجانور کی قربانی جائز ہے؟

س..... چند جانور فروش بیر که کر جانور فروخت کرتے ہیں که اس کی ٹانگ وغیرہ کا جوعیب ہے، بیاس کا پیدائش ہے، لیعنی قدرتی ہے، جبکہ عیب دار جانور عقیقہ وقربانی میں شامل کرنے کوروکا جاتا ہے۔

ج ....عیب خواہ بیدائشی ہو،اگراییاعیب ہے جوقر بانی سے مانع ہے،اس جانور کی قربانی اور عقیقہ سے جہاں ہے۔

گانھن جانور کی قربانی کرنا

س.....اگرگائے کی قربانی کی اور وہ گائے گا بھن تھی کیکن ظاہر نہیں ہوتی تھی، یعنی پیمعلوم نہیں ہوتا تھا کہ گا بھن ہے مانہیں؟ لیکن جب قربانی کی تو پیٹ سے بچے نکلا تو بتا کیں کہوہ



ا مارت







قربانی ہوگئی ہے یادوبارہ کریں؟

ح ..... گا بھن گائے وغیرہ کی قربانی جائز ہے، دوبارہ قربانی کرنے کی ضرورت نہیں، بچاگر زندہ نکے تواس کو بھی ذبح کرلیا جائے، اور اگر مردہ نکلے تواس کا کھانا دُرست نہیں، اس کو پچنک دیاجائے۔بہرحال حاملہ جانور کی قربانی میں کوئی کراہت نہیں۔

اگر قربانی کے جانور کا سینگ ٹوٹ جائے؟

س....کس شخص نے قربانی کی بکری خریدی،اس میں پیعیب ہے کہاس کا دایاں سینگ آ دھا

کیاخصی جانورعیب دار ہوتاہے؟

س.....پیش امام صاحب کا کہنا ہے کہ کسی جانو رکوخصی کرنا گناہ ہے، چونکہ پیسکشی میں شامل ہے، یہ جانوراینے مقصدِ حیات میں نا کارہ کرادیا گیا، یہ ایک طرح کا عیب ہو گیا ،انسان نے صرف اپنے مزے کے لئے گوشت بہتر ہونے کا پیطریقہ اختیار کیا۔ کیا یہ سیجے ہے؟

ح.....آپ کے امام صاحب کی بات غلط ہے، خصی جانور کی قربانی آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے کی ہے،جس سے جانورخصی کرانے کا جواز اوراس قتم کے جانور کی قربانی کرنے کا جواز دونوں معلوم ہوجاتے ہیں۔

خصی بکرے کی قربانی دینا جائز ہے

س..... بیکہاجا تاہے کہ قربانی کا جانور بے عیب ہونا چاہئے الیکن ہمارے ہاں عام رواج ہے کے خصی بکرے کی قربانی دی جاتی ہے، اب کیااس بکرے کا خصی ہونا عیب نہیں؟ ح ..... برے کا خصی ہونا عیب نہیں، یہی وجہ ہے کہ اس کی قیمت دُوسرے برے کی نسبت زیادہ ہوتی ہے،اس لئے خصی بکرے کی قربانی بلاشبہ جائز ہے۔



إهريته

ٹوٹا ہواہے، کیااس کی قربانی دُرست ہے؟ ح .....سینگ اگر جڑ ہے اُ کھڑ جائے تو قربانی دُرست نہیں،اورا گراُوپر کا خول اُتر جائے یا ٹوٹ جائے مگرا ندر سے گوداسالم ہوتو قربانی دُرست ہے۔





خصی جانور کی قربانی کی ملمی بحث

س.....کیا فرماتے ہیں مفتیانِ عظام اس مسکے میں کہ مندرجہ ذیل عبارت میں حدیث کی دلیل سے بہائم کوخصی کرناتختی سے منوع قرار دیا ہے، جبکہ آپ نے شامی کے حوالے سے قربانی کے لئے خصی جانور نہ صرف جائز بلکہ افضل قرار دیا ہے۔

''جانور کوضی بنانامنع ہے''

"عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صبر ذى الروح وعن اخصاء البهائم نهيا شديدًا."

ترجمہ: ..... ' حضرت ابنِ عباس رضی اللّه عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللّه صلی اللّه علیہ وسلم نے کسی ذی رُوح کو با ندھ کر تیراندازی کرنے سے منع فر مایا ہے، اور آپ صلی اللّه علیہ وسلم نے جانوروں کو خصی بنانے سے بڑی شختی سے منع فر مایا ہے۔''

اس حدیث کو بزاز نے روایت کیا ہے آوراس کے تمام راوی'' صحیح بخاری'' یا ''صحیح مسلم'' کے راوی ہیں۔

(مجمع الزوائد جز:۵ ص:۲۶۵،اس حدیث کی سند سیح ہے، نیل الاوطار جز:۸ ص:۷۳) برائے مہر بانی مسئولہ صورت حال کی وضاحت سند صحاحِ ستہ سے فر ماکر ثوابِ دارین حاصل کریں۔

ح .....متعدداحادیث میں آیا ہے کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے خصی مینڈھوں کی قربانی کی،ان احادیث کا حوالہ مندرجہ ذیل ہے:

ا:.....حديث جابر رضى الله عنه (ابوداؤد ج:٢ ص:٣٠، مجمح الزوائد ج:٨ ص:٢٢)

۲:....حدیث عائشہ رضی الله عنها۔ (ابنِ ماجه ص:۲۲۵)

سر:....حديث إلى هريره رضى الله عنه ـ الله عنه ـ البن ماجه )



۱۸۵

إدفيرت،

www.shaheedeislam.com





٣:....حديثِ إلى رافع رضى الله عنه ـ

(منداحد ج:۲ ص:۸، مجمع الزوائد ج:۲ ص:۲۱)

۵:....حدیث البردداءرضی الله عنه (مندِاحمه به ۲۰۰ س ۱۹۲۰) ان احادیث کی بناپرتمام ائمه اس پر متفق بین که خصی جانور کی قربانی دُرست ہے، حافظ موفق الدین ابنِ قد امه المقدی السنلی (متو فی ۲۳۰ ھ)''المغنی'' میں لکھتے ہیں:

"ويجزى الخصى لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين موجوئين .... ولأن الخصاء ذهاب عضو غير مستطاب يطيب اللحم بذهابه ويكثر ويسمن، قال الشعبي: ما زاد في لحمه وشحمه أكثر مما ذهب منه، وبهاذا قال الحسن وعطاء والشعبي والنخعى ومالك والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأى و لا نعلم فيه مخالفًا." (المغنى مع الشرح الكبير ج:١١ ص:١٠٢) ترجمہ:.....''اورخصی جانور کی قربانی جائز ہے، کیونکہ نبی كريم صلى الله عليه وسلم نے خصى مينڈھوں كى قربانى كى تھى،اور جانور کے خصی ہونے سے ناپیندیدہ عضو جاتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے گوشت عمدہ ہوجا تا ہےاور جانورموٹااور فربہ ہوجا تا ہے۔اما شعمیؒ فرماتے بھی جانور کا جوعضو جاتار ہااس سے زیادہ اس کے گوشت اور چر بی میں اضافیہ ہو گیا۔ امام حسن بھر کی، عطاقی شعبی، مالکّ، شافعیؓ،ابوتُورؓ اوراصحاب الرائے بھی اسی کے قائل ہیں،اوراس مسئلے يرېمىي كسى مخالف كاعلم نېيں \_''

جب آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ضعی جانور کی قربانی ثابت ہے اور تمام ائمکہ دین اس پر متفق ہیں ،کسی کا اس میں اختلاف نہیں ، تو معلوم ہوا کہ حلال جانور کا خصی کرنا بھی جائز ہے۔ سوال میں جو حدیث ذکر کی گئی ہے وہ ان جانوروں کے بارے میں ہوگی





جن کا گوشت نہیں کھایا جاتا اور جن کی قربانی نہیں کی جاتی ،ان کے خصی کرنے میں کوئی منفعت نہیں۔

قربانی کے جانور کے بیے ہونے پر کیا کرے؟

س....قربانی کے جانور کے ذبح کرتے وقت اس کے پیٹے سے زندہ بچے نکل آئے تواس کا كياكرناجا ہے؟

ح ....قربانی کے جانور کے اگر ذہ کرنے سے پہلے بچہ پیدا ہو گیایا ذہ کرتے وقت اس کے پیٹ سے زندہ بچے نکل آیا تواس کوبھی ذرج کر دینا چاہئے۔

قربانی کاجانورگم ہوجائے تو کیا کرے؟

س....ایک شخص نے قربانی کرنے کے لئے بکراخریدا، کیکن وہ کم ہوگیا، بقرعید کے چوتھے یا یا نچویں دن وہ مل گیا تو اُباس کا کیا کرے؟

ج....جس څخص پر قربانی واجب تھی اگراس نے قربانی کا جانورخریدلیا پھروہ گم ہوگیا یا چوری ہوگیایا مرگیا تو واجب ہے کہ اس کی جگہ دُوسری قربانی کرے۔ اگر دُوسری قربانی کرنے کے بعد پہلا جانورمل جائے تو بہتریہ ہے کہ اس کی بھی قربانی کردے کیکن اس کی قربانی اس پر واجب نہیں۔اگریہ غریب ہےجس پر پہلے سے قربانی واجب بھی نفلی طور پراس نے قربانی کے لئے جانورخریدلیا، پھروہ مرگیایا گم ہوگیا تواس کے ذمہ دُوسری قربانی واجب نہیں۔ ہاں! اگر گمشدہ جانور قربانی کے دنوں میں مل جائے تو اس کی قربانی کرنا واجب ہے، اورا یام قربانی کے بعد ملے تواس جانور کا یااس کی قیمت کا صدقہ کرناواجب ہے۔ (بدائع ج: ۵ ص: ۲۲)

### قربانی کے <u>حص</u>دار

یوری گائے دو حصے دار بھی کر سکتے ہیں س .....گائے دو حصے دار بھی کر سکتے ہیں پاسات حصے دار ہونا ضروری ہے؟



إهريته







ج.....دونین حصے داربھی کر سکتے ہیں، لیکن ان میں سے ہرا یک کا حصہ ایک سے کم نہ ہو، لینی حصے پورے ہونے جاپئیں، مثلاً: ایک کے تین، دُوسرے کے جار، یا ایک کا ایک، دُوسرے کے جیھے۔

مشترك خريدا هوا بكرا قرباني كرنا

س..... بالفرض چندآ دمیوں مثلاً: ۲-۸ نے مل کرایک بکراخریدا، جس میں سب برابر کے مثر یک ہیں، اُیام النحر میں سب نے بالا تفاق اس بکرے کو منجا نب حضور صلی الله علیه وسلم قربان کیا، تو بقربانی صبحے اور دُرست ہوئی بانہیں؟

ج ..... یه دُرست نہیں ہوئی، البتہ اگر کوئی ایک شخص پورا حصہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے قربانی کرے توضیح ہوگا، کیونکہ بیفلی قربانی برائے ایصالِ ثواب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اصل قربانی تو قربانی کرنے والے کی طرف سے ہے اور ظاہر ہے کہ قربانی کا ایک حصہ ایک ہی آ دمی کی جانب سے ہوسکتا ہے، جبکہ مذکورہ صورت ایک حصہ کئ آ دمیوں کی حانب سے ہے۔

جانورذ کے ہوجانے کے بعد قربانی کے حصے تبدیل کرنا جائز نہیں

س..... پچھلے دنوں عیدالا تنجی پر چندا فراد نے مل کر یعنی حصے رکھ کر ایک گائے کی قربانی کرنا چاہی، اس طرح حصے رکھ کر گائے کو ذئے کر دیا گیا، گائے کے ذئے کر دینے کے بعد فہ کورہ افراد میں سے ایک آ دمی نے (جس کے اس گائے میں چند حصے تھے) دُوسر نے افراد سے (جنھوں نے پہلے کوئی حصہ نہ رکھا تھا) کہا کہ میں حصہ نہیں رکھنا چاہتا، الہذا میری جگہ آپ اپنے حصے رکھ لیس کیا فہ کورہ شخص جبکہ قربانی کی نیت کر چکا ہے، اور سب نے مل کر گائے ذئے بھی کر دی، بعد میں اپنا حصہ تبدیل کر سکتا ہے؟ اور بعد میں حصہ رکھنے والوں کی قربانی ہو سکتی ہے؟ جبکہ ہمارے گاؤں کے امام صاحب نے فر مایا ہے کہ اس طرح قربانی نہیں ہوتی۔

ح .....قربانی ذیح ہوجانے کے بعد حصہ تبدیل نہیں ہوسکتا، قربانی صحیح ہوگئی، جس کے چند حصے تھاس کی طرف سے اتنے حصوں کی قربانی ہوگئی۔









ایک گائے میں چندزندہ اور مرحوم لوگوں کے حصے ہوں تو قربانی کا کیا طریقہ ہے؟ س....اگرایک گائے میں چارزندہ اور تین مرحوم کی طرف سے قربانی ہوتو کیا جائز ہے؟ اور طریقہ کیا ہے؟ ج....کر سکتے ہیں، اور طریقہ وہی ہے جوسات زندہ آ دمیوں کے شریک ہونے کا ہے۔

## قربانی کے لئے دُعا

#### جانورذنج کرتے وقت کی دُعا

"بِسُمِ اللهِ اللهُ اكْبَرُ، إِنِّى وَجَهُتُ وَجُهِىَ لِلَّذِیُ فَطَرَ السَّمُوٰتِ وَالْأَرُضَ حَنِیْفًا وَّمَا اَنَا مِنَ الْمُشُرِ كِیْنَ، اِنَّ صَلَاتِیُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ، اِنَّ صَلَاتِیُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ، " صَلَاتِیُ وَمَمَاتِیُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ، " مَن وَجَهِ کیا این منه کواسی کی طرف جس نے بنائے آسمان اور زمین سب سے یکسو ہوکر، اور میں نہیں ہوں شرک کرنے والوں میں سے، بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میری خیان اور میری جہان کا ہے۔ جو پالنے والاسارے جہان کا ہے۔ "

جانورذ کے کرنے کے بعد کی دُعا

"اَللَّهُمَّ تَقَبَّلُ مِنِّى كَمَا تَقَبَّلُتَ مِنُ حَبِيْبِكَ مُحَمَّد وَخَلِيُلِكَ اِبُوَاهِيُمَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ." ترجمہ:....."اے اللہ! اس قربانی کو مجھ سے قبول فرما،

www.shaheedeislam.com









جیسے کہآپ نے قبول کیاا پنے حبیب حضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم سے اوراپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ وعلی نبینا الصلوۃ والسلام سے۔''

قربانی کے بعد کی دُعا کا ثبوت

س..... جعد کی اشاعت میں اقر اُکے صفح پرآپ نے قربانی کرتے وقت کی دُعااور قربانی کے بعد کی دُعاتر برفر مائی ہے۔ لیکن آپ نے اس پرکسی کا حوالہ درج نہیں کیا۔ آیا یہ کس حدیث سے اخذ کی گئی ہے؟ یہ اعتراض جھے اس وقت ہوا جب ہمارے محلے کی'' دِنی مبحد دہلی کا لوئی کراچی کے خطیب نے بھری مبحد میں یہ بات کہی کہ میں نے المعروف بڑی مبحد دہلی کا لوئی کراچی کے خطیب نے بھری مبحد میں یہ بات کہی کہ میں نے اب تک یہ دُعاکسی حدیث میں نہیں پڑھی۔ اور اس کی تصدیق انہوں نے ایک مولانا صاحب سے کی جو کہ اس وقت وہاں موجود تھے، اور اسی مبحد میں امامت کے فرائض بھی انجام دیتے ہیں اور درسِ قرآن وحدیث دیتے ہیں۔ یہ خطیب صاحب ہر جمعہ آپ کا قرآ اسی مخد پڑھکر آتے ہیں، اس کا اندازہ اس بات سے میں نے لگایا ہے کہ وہ عموماً آپ کے صفح کا حوالہ دیتے رہتے ہیں کہ:'' آج جنگ میں آیا''، انہوں نے اس مسئلے پر تقید کرتے ہوئے کہا کہ اگر حدیث سے یہ مسئلہ نابت کر دیا جائے تو میں رُجوع کر لوں گا۔ اس لئے ہوئے کہا کہ اگر حدیث سے یہ مسئلہ نابت کر دیا جائے تو میں رُجوع کر لوں گا۔ اس لئے آپ نے جو بعد از قربانی کی دُعادرج کی ہے وہ کس صدیث سے ماخوذ ہے؟ اور اس کا تاباع

ج....مشكوة شريف "باب فى الأضحية" مين صحح مسلم كى روايت سے حضرت عائشه رضى الله عنها كى حديث ذكركى ہے كه: آنخضرت صلى الله عليه وسلم نے ايك سياه رنگ كا سينگوں والامينڈ هاذئ فرمايا، پھريه وعافر مائى: "بسم الله الله اللهم تقبل من محمد وال محمد ومن أمّة محمد."

اوراس کتاب میں ہی بروایت احمد، ابوداؤد، ابنِ ماجہ، تر مذی اور دارمی حضرت جابر رضی اللہ عنه کی حدیث نقل کی ہے کہ: آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کرتے ہوئے بیدوآ بیتیں پڑھیں:



المرت والم





"إِنِّي وَجَّهُتُ وَجُهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمُواتِ وَالْأَرُضَ حَنِيهُ فَا وَّمَا اَنَا مِنَ الْمُشُرِكِيُنَ" اور "قُلُ إِنَّ صَلَاتِمُ وَنُسُكِمُ وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِي لِلهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ لَا شَرِيُكَ لَهُ وَبِلْالِكَ أُمِرُتُ وَانا اَوَّلُ الْمُسلِمِينَ." اور پھر بہدُ عابر هي:

"اللُّهم منك ولك عن محمد وأمَّته."

اور پيم "بسم الله الله اكبر" كه كرذ بح فرمايا اور مجمع الزوائد (ج:٢٠ ص:٢١) میں اس مضمون کی اور بھی متعدّدا حادیث ذکر کی ہیں۔اس سے طع نظر آیتِ کریمہ:" رَبَّـنَـا تَقَبَّلُ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ" سواضح موتاب كرقبوليت عبادت كى دُعا خود بهي

قربانی کے ثواب میں دُوسر ہے مسلمانوں کی شرکت

س ..... جنگ میں'' قربانی کے بعد کی دُعا کا ثبوت'' کے عنوان کے تحت جواب میں آپ في مشكوة شريف "باب في الأضحية" مين صححمسلم كى روايت سے حضرت عاكشرضى الله عنها کی حدیث ذکر کی ہے کہ:'' آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے ایک سیاہ سینگوں والا مينرُ هاذَ حَ فرمايا، پهريدُ عافرماني: بسم الله اللهم تقبل من محمد وال محمد ومن (ص: ١٢٧)

اس حدیث سے ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا مینڈ ھے، بکرے وغیرہ جیسے جانور کی قربانی ایک شخص سے زیادہ افراد کی طرف سے دی جاسکتی ہے؟ کیونکہ نبی کریم صلی الله عليه وسلم نے اپنی دُ عاميں اپنی طرف ہے، اپنی آل کی طرف ہے اور پوری اُمتِ محمد پیری طرف ہے قربانی کی قبولیت جاہی ہے۔ کیا اس سنت نبوی پڑمل کر کے ہرمسلمان اپنی قربانی میں نبی کر پی صلی الله علیه وسلم کا مبارک نام شامل کرسکتا ہے جبکہ انہوں نے اُمت مسلمہ کواپنی طرف سے دی ہوئی قربانی میں شامل کیا؟

ج ....ایک بکری یامینڈھے کی قربانی ایک ہی شخص کی طرف سے ہوسکتی ہے،آنخضرت صلی



ا مارسته







الله عليه وسلم نے جومينڈ ھا ذ بح فر مايا تھا،اس كے تواب ميں پورى أمت كوشر يك فر مايا تھا۔ ایک مینڈھے کی قربانی اپنی طرف سے کر کے اس کا ثواب کئی آ دمیوں کو بخشا جاسکتا ہے۔

### ذبح کرنے اور گوشت سے متعلق مسائل

بسم الله کے بغیر ذبح شدہ جانور کا شرعی حکم

س .....شهرمیں جو جانور مذی خانے سے ذیج ہوکرآتے ہیں ان میں سے شرعی ذیج شاذ و نا در ہی کوئی ہوتا ہے ، ور ندا کٹر بغیر کلمہ پڑھے یا تکبیر کہہ کے زمین پرلٹاتے ہی چھری چھر دی جاتی ہے۔ بیاحقر کا چشم دید مشاہدہ ہے، اور اس بارے میں قصاب حضرات بھی تقریباً معذور ہیں، اس لئے کہ اکثر ان میں سے نماز روزہ سے ناواقف اور اَحکام شریعت سے غافل ہیں اور شرعی ذبیحہ کی پابندی کی زحمت بھی گوارانہیں کرتے۔ ج.....اگر کوئی مسلمان ذبح کرتے وفت بسم اللہ کہنا بھول جائے وہ ذبیحہ تو حلال ہے،اور ا گر کوئی جان بو جھ کربسم الله نہیں پڑھتااس کا ذبیحہ حلال نہیں ،اور جس شخص کومعلوم ہوا کہ بیہ ذبیحہ حلال نہیں اس کے لئے اس کا کھانا اور پینا بھی حلال نہیں۔ بہرحال متعلقہ ادارے کا فرض ہے کہوہ شرعی طریقے پر ذ ن کرائے اوراس کی نگرانی بھی کرے کہ شرعی طریقے پر ذ ن ح کیاجا تاہے یا ہیں؟

مسلمان قصائی ذرج کے وقت بسم الله راستے ہوں یانہیں؟ بیشک غلط ہے س..... دیکھنے میں آیا ہے کہ قصائی نمازِ جعہ تک ادانہیں کرتے اور گوشت میں مصروف نظر آتے ہیں۔قرآنِ پاک میں ہے کہ جس چیز (جانور) پراللہ کا نام ذیج کرتے وقت نہ لیا جائے وہ حرام ہے۔ لہذا ہمیں شک ہے، یہ بات کہی جاسکتی ہے کہ وہ جانور ذرج کرتے وقت تكبيرنہيں كہتے ہوں گے۔قصائيوں سے منه لگتے ہوئے بھی ڈرلگتا ہے، كيونكه بيانتهائي











بداخلاق ہوتے ہیں، آخر گوشت سے کب تک اجتناب کیا جاسکتا ہے؟ پیتو برامشکل کام ہے،اورہمیں بیجھ علم نہیں کہ آیا قصائی غیرمسلم نہ ہو؟ یا اگر ہم کسی بڑوس یارشتہ دار کے ہاں گوشت کھاتے ہیں تو ہمیں نہیں علم کہ یہ کہاں سے ذی شدہ ہے؟ اگر قصائی غیر مسلم ہویا مسلمان بھی ہوتو بھی تکبیر پڑھتا ہے یانہیں؟ اور رشتہ داروں سے بوچھنا جھگڑے کا سبب بن سكتا ہے، اوّل انہيں خود بھى علم نہيں ہوگا، اليي صورت ميں كيا كيا جائے؟

ج ..... ذی کرنے والے عموماً مسلمان ہونے کی بنا پران کے بارے میں یہی گمان رکھنا حیاہے کہ وہ ذبح کے وقت تکبیر پڑھتے ہوں گے۔ایسے احتمالات جوآپ نے لکھے ہیں قابلِ اعتبار نہیں، البتہ اگر یقینی طور پرکسی قصائی کا جان بوجھ کر قصداً بسم اللہ نہ پڑھنامعلوم ہوجائے تو پھراس کا ذہیے نہیں کھانا چاہئے۔

آ دابِ قربانی

س ....قربانی کرنے کے کیا آ داب ہیں؟

ج.....قربانی کے جانور کو چندروز پہلے سے پالناافضل ہے،قربانی کے جانور کا دُودھ نکالنا یا اس کے بال کا ٹنا جائز نہیں، اگر کسی نے ایسا کرلیا تو دُودھاور بال یاان کی قیمت کا صدقہ کرنا واجب ہے(بدائع)۔قربانی سے پہلے چھری کوخوب تیز کر لےاورایک جانور کو دُوسرے جانور کے سامنے ذ نکے نہ کرے، اور ذ نکے کے بعد کھال اُتار نے اور گوشت کے الکڑے کرنے میں جلدی نہ کرے جب تک پوری طرح جا نور شنڈانہ ہوجائے۔ (بدائع) قرباني كامسنون طريقه

س ....قربانی کرنے کاضیح طریقه کیاہے؟

ج .....ا پنی قربانی کوخوداینے ہاتھوں سے ذبح کرناافضل ہے،اگرخود ذبح کرنانہیں جانتا تو وُوسرے سے بھی ذنح کراسکتا ہے، مگر ذنح کے وقت وہاں خود بھی حاضرر ہنا افضل ہے۔ قربانی کی نیت صرف ول ہے کرنا کافی ہے، زبان سے کہنا ضروری نہیں، البتہ ذیج کرنے کے وقت ''بسم اللہ اللہ اکبر'' کہنا ضروری ہے۔



المرت الم







قربانی کاجانورکس طرح لٹانا جاہے؟

س....قربانی کا جانور ذنح کے وقت کس طرح لٹانا چاہئے؟ جانور کا سرقطب کی جانب ہو اور گلا کعبہ کی جانب؟ یا جانور کا سر کعبہ کی جانب ہواور گلا قطب کی جانب؟ یعنی ذیج کرنے والے کا منہ کس جانب ہو؟

ح ..... جانور کا قبلہ رُخ ہونامستحب ہے، ویسے جس طرح بھی ذبح کرنے میں سہولت ہو، کوئی حرج نہیں۔

بائیں ہاتھ سے جانور ذرج کرنا خلاف سنت ہے

س .....کیابائیں ہاتھ سے جانور ذبح کرنا جائز ہے؟

بغیردستے کی چیری سے ذبح کرنا

عورت کا ذبیجہ حلال ہے

میں نے کالج میں اپنی سہیلیوں سے ذکر کیا تو چندنے کہا کہ عور توں کے ہاتھ کا ذبیحہ مروہ ہوتا ہے، بعض نے کہا کہ حرام ہوتا ہے۔ برائے کرم بتائیں کہ عورت کا طعام کی نیت سے جانور اور پرندوں (حلال) کوذیج کرناجائز ہے یانا جائز؟

ج ....جائز ہے،آپ کی سہیلیوں کا مسله غلط ہے۔

مشین کے ذریعہ ذبح کیا ہوا گوشت سیجے نہیں

س....کیامشین کے ذریعہ سے ذبح کیا ہوا گوشت حلال ہے؟

ج....مثینی ذبیحہ کواہل علم نے صحیح قرار نہیں دیا،اس لئے اس سےاحتر از کرنا چاہئے۔



ح .... جائز ہے، مگرخلاف سنت ہے۔البتہ اگرکوئی عذر ہوتو پھرخلاف سنت بھی نہ ہوگا۔ س....کیا بغیرد ستے کی چھری کا ذبیحہ جائز ہے؟ ح ..... خالص لوہے کی یا کسی بھی دھات کی بنی ہوئی چھری کا ذبیحہ جائز ہے، اور بیرخیال بالکل غلط ہے کہ چیری میں اگر لکڑی نہ لگی ہوتو ذیجے مردار ہوجا تا ہے۔ س.....هماری امی ، نانی اور گھر کی دُوسری خواتین بذات ِخود مرغی وغیرہ ذبح کرلیا کرتی ہیں ،





سر پر چوٹ مارکرمشین سے مرغی ذیح کرنا غلط ہے

س..... ج کل ملک میں 'آٹو میٹک پلانٹ ' پر مرغیوں کو جوذئے کیاجا تا ہے اور پھر ڈبوں میں پیک کر کے سپلائی کیا جاتا ہے، تو عرض یہ ہے کہ ذئے کا پیطریقہ میرے خیال میں غیراسلامی ہے، کیونکہ پہلے تواس کے سر پر چوٹ لگا کر بے ہوش کیا جاتا ہے، پھر ذئے کیاجا تا ہے۔ آیا یہ طریقہ بھے ہے اور یہ گوشت حلال ہوتا ہے یا حرام؟ اس لئے کہ میں نے لندن کی شائع کردہ ایک کتاب میں اس کے متعلق پڑھا تھا، پہلے لندن میں بھی یہی نظام رائے تھا لیکن مسلمانوں اور یہود یوں کے کہنے پر یہ نظام بند کردیا گیا اور اب مرغیوں کو زندہ ذئے کیاجا تا ہے۔

ج..... ذی کا پیطریقه غلط ہے، اگر سر پر چوٹ مارکر ذی کرنے میں جانورکوراحت ہوتی اور پیطریقہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پیندیدہ ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی خود تعلیم فرماتے۔ جن لوگوں نے بیطریقہ ایجاد کیا ہے وہ گویا اپنے آپ کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ذبین اور عقمند ثابت کرنے جارہے ہیں، اگر پاکستان میں یا کسی اور مسلمان ملک میں بیطریقہ رائج ہے تو فوراً بند کرنا چاہئے۔

غیرمسلم ممالک سے درآ مدشدہ گوشت حلال نہیں ہے

س ..... یہاں پر گوشت یا مرغی کے گوشت کے پیک ملتے ہیں جو کہ یورپ یا دیگر غیرمما لک (جو کہ مسلم مما لک نہیں ہیں) ہے آتے ہیں، معلوم نہیں انہوں نے کس طرح ذرج کیا ہوگا؟

ذ نج پر تکبیر پڑھنا تو در کنار، کیااییا گوشت وغیرہ ہم مسلمان استعال کرسکتے ہیں یانہیں؟

ج....جس گوشت کے بارے میں اطمینان نہ ہو کہ وہ حلال طریقے سے ذرج کیا گیا ہوگا اس سے پر ہیز کرنا چاہئے ، یورپ اور غیر مسلم مما لک سے درآ مد شدہ گوشت حلال نہیں ہے۔

ا گرمسلمانوں کے عقیدے کے مطابق گوشت مہیا نہ ہوتو کھا نا جائز نہیں

س.... جہاز پر گائے کا گوشت اور بکری کا گوشت غیرمسلموں کے ہاتھ سے کٹا ہوا ہوتا ہے، کیا اس کا کھانا جائز ہے؟ مسلمان کے علاوہ کسی اور شخص کے ہاتھ کا ذبیحہ جائز ہے؟ اس کی

شرائط کیا ہیں؟



(مفرست ۱۰۰۰)





ج .....کسی مسلمان یاضیح اور واقعی اہلِ کتاب کے ہاتھ کا ذرج کیا ہوا گوشت کھانا جائز ہے، بشرطیکہ وہ میح طریقے سے بسم اللہ پڑھ کر ذرج کیا گیا ہو، دیگر غیر مسلموں کے ہاتھ کا کٹا ہوا گوشت حلال نہیں۔ غیر مسلم کمپنیوں کے جہازوں میں اگر مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق گوشت فراہم نہیں کیا جاتا تواس کا کھانا جائز نہیں۔

#### سعودی عرب میں فروخت ہونے والے گوشت کا استعمال

س .....معودی عرب میں جو گوشت بکتا ہے خاص طور پر آیام حج میں وہ چندفتم کا ہوتا ہے۔ ا: - بیرونی ممالک سے آنے والا گوشت جو ہوتا ہے اس پر ایک توٹیپ ریکارڈ رکے ذریعہ ہم الله يراه كر ذنح ہوتا ہے۔٢: - چھرى يربسم الله كھى ہوتى ہے اور ذنح ہوتا ہے۔٣: - وہاں ك ابل كتاب ذئ كرتے ميں ، اگرچه ابل كتاب كا ذئ شده جائز ہے كين آج كے مسلمان برائے نام کے ہیں، اِلَّا ماشاءاللہ تو اہل کتاب تو بدرجہ اُولیٰ برائے نام ہوں گے۔اب تو سو میں ایک بمشکل ملے گا جو سیح اہلِ کتاب ہو، بہرحال بیمُسلّمہ بات ہے کہ بیاوگ (اہلِ کتاب) اینے دین پزئیں، تو کیااس حالت میں بھی ان کا ذرج شدہ اوران کی عورتوں سے نکاح مسلمان کے لئے جائز ہوگا؟ بیتو باہر سے آنے والے گوشت کی تفصیل ہے۔سعودی عرب کے ملک میں لیعنی مکہ مکر مہومہ بینہ منوّرہ میں ایک مرغی کوکاٹ کر بغیر ٹھنڈا کئے گرم یانی یا مشین میں ڈال لیتے ہیں تا کہاس کے پروغیرہ اُتر جائیں،کھال وہ لوگ نہیں اُ تارتے۔ وُوسری صورت منی میں مذبح خانے میں دیمھی گئی کہ جانور کے ذبح ہوتے ہی ابھی تو ٹھنڈا بھی نہیں ہوا، بعض مرتبہ تو رگیں بھی صحیح نہیں کھٹیں اور دُ وسرا جانوراس پر گرا کر کاٹ لیتے ہیں۔آیااس طرح کا کاٹنا کیا ہماری شریعت اجازت دیتی ہے یانہیں؟ تفصیل سے جواب عنایت فر مائیں،ساتھ بیجھی بتلادیں کہ آیا بیان کردہ وہ تمام صورت حال عربوں کے ہاں

، ح.....اگرگوشت کے بارے میں پورااطمینان نہ ہو کہ بیتے شرعی طریقے پر ذرج کیا گیا ہے تو احتیاطاً اس کا کھانا دُرست نہیں۔



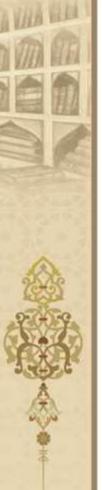



س....اب کس طرح معلوم ہوگا کہ اس ہولل میں غیر شرعی گوشت فروخت ہور ہاہے؟ آج مجھے سعودی عرب میں چالیس سال ہوگئے، مجھے پکا علم ہے کہ ۹۰ فیصد ہوٹلوں میں یہی گوشت فروخت ہوتا ہے، کیونکہ کثر تے ہجوم کی وجہ سے ان لوگوں کے لئے مشکل ہوتا ہے کہ بکرے وغیرہ ذریح کرلیں، اسی بنا پر بیلوگ باہر کا گوشت استعال کرتے ہیں۔ بعض لوگ تو بناویت ہوئے بھی بناویت ہوئے ہوئے بھی تاویت ہیں حقیقت کیا ہے۔ پوچھنا یہ ہے کہ آیا اس تمام صورتِ حال کے ہوتے ہوئے بھی کسی مسلمان کی گواہی معتبر ہوگی ہے؟ کسی مسلمان کی گواہی معتبر ہوگی یانہیں جبکہ حقیقت تج بے کے ذریعہ معلوم ہوچکی ہے؟ جسے ساگرکوئی دین دار مسلمان کہ ہدے کہ بیطال گوشت ہے، تو اس کا قول معتبر ہوگا۔

كيامسلمان، غيرمسلم مملكت مين حرام كوشت استعال كرسكتے بين؟

س ..... میں امریکہ میں زیرِ تعلیم ہوں، یہاں پراکٹر مسلم ممالک کے طلباء ہیں جب انہیں کوشش کے بعد حلال گوشت میسرنہیں ہوتا تو اسٹور سے ایبا گوشت خریدتے ہیں جواسلامی

طريقه پردنځ شده نهيں ہوتا، بنائيځ ہم کيا کريں؟

ج.....صورتِ مسئولہ میں سب سے پہلے چنداُ صول سمجھ لیں، اس کے بعد اِن شاء اللہ مذکورہ بالامسئلے کو سمجھنے میں کوئی دُشواری نہیں ہوگی۔

ا:.....اکلِ حلال ضروری اور فرض ہے،حلال کوترک کرنا اور حرام کوا ختیار کرنا بغیر ضرورتِ شرعی ناجا ئزوحرام ہے۔

۲:.....حلال چیزیں جب تک مل جائیں ،حرام کا استعمال جائز نہیں۔

س:.....گوشت پسندیده اور مرغوب چیز ہے، اگر حلال مل جائے تو بہتر ہے، کیکن

اگرحلال نەمل سكے توحرام كااستعال دُرست نہيں۔

۷:....کسی کے نز دیک پیندیدہ ہونے کی وجہ سے حرام کا استعمال حلال نہیں ہوتا۔ ر

۵:.....حرام اشیاء کا استعال اس وقت جائز ہے جبکہ حلال بالکل نہ ملے، جان

بچانے کے لئے کوئی حلال چیز موجود نہ ہو،اسی کو' اِضطرارِ شرعی'' کہاجا تاہے۔ ۲:.....اِضطرارِ شرعی کے موقع پر صرف جان بچانے کی حد تک حرام چیز کا استعال

(P)

194

ا مارست

www.shaheedeislam.com





وُرست ہے،لذّت حاصل کرنے کے لئے یا پیٹ بھر کرکھا ناوُرست نہیں۔

ک: .....غیر مسلم میں سے یہوداور نصاری جواپی اپنی کتاب کو مانتے ہیں اور اللہ کے نام سے جانوروں کو ذرج کرتے ہیں، ان کا ذرج کیا ہوا مسلمانوں کے لئے حلال اور جائز ہے، البتہ مجوس اور دہریہ اور جو یہود و نصاری اپنی اپنی کتابوں کو نہیں مانتے اور اللہ کے نام سے ذرج نہیں کرتے ان کا ذرج کیا ہوا مسلمانوں کے لئے حلال نہیں۔ مذکورہ بالاقواعد سے معلوم ہوگیا کہ جب تک حلال غذا میسر ہواس وقت تک حرام غذا کا استعال جائز نہیں ہے، صرف پیندیدہ اور مقوی ہونے کی وجہ سے حرام گوشت حلال نہیں ہوجاتا۔

حرام گوشت کے بجائے آپ مچھلیٰ، انڈا، دُودھ، دہی کا زیادہ استعال کریں، جب کہیں سے حلال گوشت میسر ہوجائے اس کو وافر مقدار میں اسٹور کرلیں، یا چند مسلمان مل کر کے شہر کے مذبح خانے میں جانور مرغی وغیرہ ذبح کرلیں۔

## قربانی کا گوشت

قربانی کے گوشت کی تقسیم

س ....قربانی کے گوشت کی تقسیم کس طرح کرنی جاہئے؟

ج .....جس جانور میں گئ حصہ دار ہوں تو گوشت وزن کر کے تقسیم کیا جائے ، اندازہ سے تقسیم نہ کریں۔افضل ہے کہ قربانی کا گوشت تین حصے کر کے ایک حصہ اپنے اہل وعیال کے لئے رکھا جائے ، ایک حصہ احباب واعز ّہ میں تقسیم کرے ، ایک حصہ فقراء و مساکین میں تقسیم کرے ۔ اور جس شخص کے عیال زیادہ ہوں وہ تمام گوشت خود بھی رکھ سکتا ہے ۔ قربانی کا گوشت فروخت کرنا حرام ہے ، ذبح کرنے والے کی اُجرت میں گوشت یا کھال دینا جائز نہیں ،اُجرت علیحدہ سے دینی چاہئے۔



ا مارست

www.shaheedeislam.com





قربانی کے بکرے کی رانیں گھر میں رکھنا

س....قربانی کے لئے حکم ہے کہ جانور صحت مندخوبصورت ہوا در ذبح کرنے کے بعداس کو برابر تین حصوں میں تقسیم کیا جائے ، جبکہ اس وقت بیدد کیضے میں آیا ہے کہ لوگ قربانی کے بعد بمرے کی ران وغیرہ مکمل اپنے لئے رکھ لیتے ہیں اور بعد میں ہوٹلوں میں روسٹ کرا کر لے جاتے ہیں، بلکہ پیجھی دیکھنے میں آیا ہے کہ بکرے کی دونوں ران مع کمر کے رکھ دی جاتی ہیں۔اسمسئلے برحدیث اورشریعت کی رُو سے روشنی ڈالیس تا کہ قربانی کرنے والوں کو صحیح

ج .....افضل ہیہ کہ قربانی کے گوشت کے تین جھے کئے جائیں،ایک فقراء کے لئے،ایک دوست احباب کے لئے ،اورایک گھر کے لئے لیکن اگر ساراتقسیم کردیا جائے یا گھر میں ر کھ لیا جائے تو بھی کوئی حرج نہیں، بشر طیکہ قربانی تھیجے نیت کے ساتھ کی تھی، صرف گوشت کھانے یالوگوں میں سرخ رُوئی کے لئے قربانی نہیں کی تھی۔

قربانی کا گوشت شادی میں کھلانا

س ..... ہمارے محلے میں ایک صاحب نے گائے کی قربانی تیسرے دن کی اور چوتھے دن انہوں نے این لڑکی کی شادی کی اور قربانی کا آ دھے سے زیادہ گوشت دعوتِ شادی میں لوگوں کو کھلا دیا ، کیاان کی قربانی ہوگئی ؟

ح.....اگر قربانی صحیح نیت ہے کی تھی تو ان شاءاللہ ضرور قبول ہوگی ، اور قربانی کا گوشت گھر کی ضرورت میں استعال کرنا جائز ہے، اگر چہ افضل یہ ہے کہ ایک تہائی صدقہ کردے، ایک تهائی دوست احباب کودے، ایک تہائی خود کھائے۔

کیاسارا گوشت خود کھانے والوں کی قربانی ہوجاتی ہے؟

س ..... بقرعید پر ہمارے گھر قربانی ہوتی ہے تو میرے بھائی اس کے تین حصے کرتے ہیں، ایک گھر میں رکھ لیتے ہیں، دو حصے محلے اور رشتہ داروں میں تقسیم کردیتے ہیں، جبکہ ہمارے محلے میں اکثر لوگ سارا گوشت گھر ہی میں کھا لیتے ہیں، محلے اور رشتہ داروں میں ذرا سا



إهريته







تقسیم کردیتے ہیں اور کئی دن تک کھاتے ہیں۔ضرور بتایئے گا کہ کیا ایسے لوگوں کی قربانی ہوجاتی ہے؟

ج .....آپ کے بھائی جس طرح کرتے ہیں وہ بہتر ہے، باقی سارا گوشت اگر گھر پر کھالیا قربانی جب بھی صحیح ہے، بشر طیکہ نیت قربانی کی ہو،صرف گوشت کھانے کی نہ ہو۔

قربانی کے گوشت کا اسٹاک جائز ہے

سسسشری اَحکام کے مطابق قربانی کے گوشت کی تقسیم غرباء، مسکین، عزیز وا قارب، اُروس پڑوں اور جوستی ہوان میں کی جائے ، لیکن عام طور پر بیدد کیضے میں آرہا ہے کہ اکثر گھروں میں بقرعید کی قربانی کے گوشت کا کچھ حصہ تو تقسیم کردیا جاتا ہے اور زیادہ بچا ہوا گوشت فرج، ڈیپ فریز رمیں بھر کرر کھ دیا جاتا ہے اور اپنے استعال کے ساتھ ساتھ نیاز نذر میں بھی استعال کیا جاتا ہے، اور بیر گوشت آئندہ بقرعید تک استعال میں آتا رہتا ہے جبہ ذیا دہ عرصہ فرج اور فریز رمیں رہنے سے اس کی ماہیت اور ذائقہ بھی بے صدخراب ہوجاتا ہے، اور اسے دیکھنے اور کھانے میں کراہیت آتی ہے، لہذا اس سلسلے میں شرعی طور پر مطلع ہے، اور اسے دیکھنے اور کھانے میں کراہیت آتی ہے، لہذا اس سلسلے میں شرعی طور پر مطلع فرماد ہجئے کہ کیا بقرعید کا گوشت آئندہ بقرعید (ایک سال) تک اسٹاک کیا جاسکتا ہے؟ فرماد ہجئے کہ کیا بقرعید کا گوشت کے تین حصے کئے جائیں، ایک حصہ گھر کے لئے، فرماد تھیں نظری کے لئے، اور ایک قراء و مساکین کے لئے، کیکن اگر کوئی شخص سارا گھر میں رکھ لیتا ہے یا ذخیرہ کر لیتا ہے ہے۔ بھی جائز ہے، اور جب گوشت کارکھنا جائز ہوا تو اس کا استعال کسی بھی جائز مقصد کے لئے چھے ہے۔

قربانی کا گوشت غیرمسلم کورینا

س....کیا قربانی کا گوشت غیرمسلم کودیا جا سکتا ہے؟ ج....دیا جا سکتا ہے، بشرطیکہ نذر کی قربانی نہ ہو۔

منّت کی قربانی کا گوشت صرف غریب لوگ کھا سکتے ہیں

س .....میری والدہ صاحبہ نے میری نوکری کے سلسلے میں منت مانی تھی کہ اگر میرے









بیٹے کو مطلوبہ جگہ نو کری مل گئی تو میں اللہ کے نام پر قربانی کروں گی ، بھر اللہ نو کری مل گئی ، خدا کا شکر ہے ، کیکن کا فی عرصہ گزر گیا ابھی تک منت پوری نہیں کی ، اس میں ستی اور دیر ضرور ہوئی ہے کیکن اس میں ہماری نیت میں کوئی فتو رنہیں ، صرف یہ مطلوب ہے کہ اس کا طریقیۂ کار کیا ہو جو صحیح اور عین اسلامی ہو؟ اس میں اختلا فِ رائے یہ ہے کہ جس جا نور کی قربانی کی جائے اس کا گوشت رشتہ داروں ، گھر کے افراد کے لئے جائز ہے یا یہ پورا کا پوراغریب و سکین یا کسی دارالعلوم مدرسہ کودے دینا چاہئے؟
پوراغریب و سکین یا کسی دارالعلوم مدرسہ کودے دینا چاہئے؟
پریقیم کرنا لازم ہے۔ منت کی چیز غنی اور مال دار لوگ نہیں کھا سکتے جس طرح کہ ذکو قاور

## قربانی کی کھالوں کےمصارف

چرمهائے قربانی، مدارسِ عربیہ کودینا

صدقہ فطر مال داروں کے لئے حلال نہیں۔

س..... ہمارے شہر کے کسی خطیب صاحب نے کسی جعد میں اس مسئلے پروضاحت فرمائی کہ مال زکو ۃ و چرمہائے قربانی ، تغییر مدارس و تخواہ مدر سین میں صرف کرنا جائز نہیں۔ اس سے کافی عرصہ پہلے لوگوں میں یہ دستور تھا کہ زکو ۃ یا قربانی کے چڑے وغیرہ خاص طور پر دینی خدمت کی وجہ سے مدارسِ عربیہ میں پہنچا دیتے تھے۔ اس سال قربانی کے موقع پر جب مولا نا صاحب کی تقریر سی توانہوں نے بجائے مدارس کے، گھو منے پھرنے والے فقیروں میں بیرقم صاحب کی تقریر سی وجہ سے ظاہری طور پر مدرسوں کو نقصان ہوا، اور عوام کو بھی بیشبہ دِل میں حَمر فی کہ جب گناہ ہے تو ہم کیوں صرف کریں؟ اس لئے خدمت اقد س میں گزارش ہے کہ اس مسئلے کو با قاعدہ وضاحت سے تحریر فرمادیں تا کہ شکوک رفع ہوجا ئیں۔

ج .....خطیب صاحب نے جومسکلہ بیان فرمایا وہ اس پہلو سے دُرست ہے کہ چرمہائے



( فهرست ۱۰۰







قربانی مدارس یا مساجد کی تغمیر میں اور مدارس کے مدرٌ سین کی تخواہ میں صُرف کرنا جائز نہیں ہے، کیکن مدارس میں جو چرمہائے قربانی دی جاتی ہیں وہ مدارس کی تعمیر یا مدرسین کی تنخوا ہوں میں صَرف نہیں کی جاتیں بلکہ علم دین حاصل کرنے والےغریب و نا دار طلباء پر صَرف کی جاتی ہیں۔لہذا مدارس میں چرمہائے قربانی کی رقم دینا بالکل جائز ہے، بلکہ موجودہ زمانے میں مدارس میں چرمہائے قربانی دینازیادہ بہتر ہے،اس کئے کہاس میں غریب طلباء کی امداد بھی ہے اور علم دین کی خدمت بھی۔

کھال کیسے ادارے کودے سکتے ہیں؟

س .....کھالوں کا سب سے بہترین مصرف ہروہ ادارہ ہے جو کددین کی خدمت کررہا ہو، جیسے کہ آج کل دینی مدارس وغیرہ الیکن یو چھنا یہ ہے کہ آج ہرقوم والے خدمت خلق کے جذبہ سے جع کرتے ہیں، تو کیا ہرآ دمی اپنی برادری والوں کو دےسکتا ہے؟ اوراسی طرح دُوسرے لوگوں کو جو کہ دعویدار ہیں خدمتِ خلق کے، حالانکہ حقیقت میں ایک بھی اپنے دعوے میں سچانہیں ہے، بلکہ ہرایک اپنے نفس کے تقاضوں کو پورا کرنے میں اس کی رقم خرچ کرتا ہے، بتلایئے کہ کیا کریں؟ پہنجی بتلا ئیں کہ کھال دیتے وقت کیا نیت کرنی چاہے ؟ اوراس کودینے کے لئے کیا شرا لط ہیں؟ اور سیجے مصرف بتلا کیں؟

ج....قربانی کی کھال فروخت کردی جائے تواس رقم کا صدقه کرناواجب ہے،لہذا قربانی کی کھال ایسے ادارے یا جماعت کو دی جائے جس کے بارے میں پورااطمینان ہو کہ وہ کیجے مصرف پرخرچ کرے گی۔

قربانی کی کھال گوشت کی طرح ہر کسی کودے سکتے ہیں

س....قربانی کا گوشت کسی کوبھی دے سکتے ہیں،لیکن کھال کے لئے قید کیوں ہے؟ وہ بھی گوشت کی طرح دے سکتے ہیں یانہیں؟اس کے لئے مستحق شخص کی یابندی کس وجہ سے ہے؟ ح ....قربانی کی کھال جب تک فروخت نہیں کی گئی، اس کا حکم گوشت کا ہے، اور کسی کو بھی دے دیناجائز ہے،فروخت کے بعداس کاصدقہ واجب ہے،وہغریب ہی کودے سکتے ہیں۔











امام مسجد کوچرم قربانی دینا کیساہے؟

س..... چرم قربانی امام مبحد کودینا جائز ہے یانہیں؟ براوکرم اس مسکے کوذراتفصیل سے بیان فرماکرمشکور فرمائیں۔

صاحبِ حيثيت امام كوقرباني كي كهالين اورصدقة فطردينا

س .....اگرایک امام جوصاحبِ حیثیت ہواور تخواہ دار بھی ہو،اور پھرعیدالفطر کا فطرانہ اور عیدالفعل کا فطرانہ اور عیدالفعل کی قربانیوں کے چڑے کے پیسے خود مانگے اور کہے کہ اس بات کا میں خود ذرمہ دار ہول کہ مجھ پران چیزوں کے پیسے لگتے ہیں۔آپ اسلام کی شرعی حیثیت سے اس مسلے کا مفصل جواب دیں، نیز یہ بھی بتا ئیں کہ اس امام کے پیھیے نماز ہوگی یا نہیں؟اگر ہوگی تو کس طرح؟اورا گرنہ ہوگی تو کس حصل جواب دیں۔

ح .....امام کو بحقِ اُبرت تو صدقۂ فطراور قربانی کی کھالیں دینا جائز نہیں، البتہ اگروہ ناداراور عیال دار ہونے کی وجہ سے دوہ دُوسروں سے زیادہ مستحق ہے تواپنی ناداری کی وجہ سے وہ دُوسروں سے زیادہ مستحق ہے۔ رہایہ کہ ذکوۃ کامستحق ہے یانہیں؟ اس بارے میں اگراس کی بات پراعتاد نہ ہوتو اپنی صوابدید پڑمل کیا جائے۔ اگروہ امام نیک اور متدین ہے تو نمازاس کے پیچھے دُرست ہے۔











# چرم قربانی یاصدقه فطرا گرغریب آدمی لے کر بخوشی مسجد و مدرسہ کودے تو جائز ہے

س ....کسی غریب آدمی کو قربانی کی کھال اور صدقه فطر ملاء اب اگروه آدمی چاہے کہ کھال اور صدقه مسجد یا مدرسه میں اس کو قمیر برخرچ کیا صدقه مسجد یا مدرسه میں اس کو قمیر برخرچ کیا جاسکتا ہے؟

ج....قربانی کی کھالوں یا صدقۂ فطر کی رقم کا فقیر یا مسکین کو ما لک بنانا ضروری ہے،اس کئے مسجد اور مدرسہ کی تغیر پراس رقم کو صَرف نہیں کیا جاسکتا۔اگر کسی مسکین یا غریب شخص کو ان اشیاء کا ما لک بنایا اور وہ برضا ورغبت مسجد یا مدرسہ میں چندہ دید ہے تو اُب اس رقم کی صورت تبدیل ہوگئی اور وہ قربانی کی کھالوں کی قیت یا صد قۂ فطر نہیں رہی ،اس لئے اب وہ مسجد یا مدرسہ کی تغیر میں دیگر چندوں کی طرح صَرف کی جاسکتی ہے۔

فلاحی کاموں کے لئے قربانی کی کھالیں جمع کرنا

س.....اگرکوئی جماعت فلاحی کاموں کے نام سے قربانی کی کھالیں اور چندہ وصول کرے تو ان کوقربانی کی کھالیں اور چندہ دینا چاہئے یانہیں؟

ح .....قربانی کی کھالیں فروخت کرنے کے بعدان کا تھم زکو ق کی رقم کا ہے، جس کی تملیک ضروری ہے، اور بغیر تملیک کے رفاہی کا موں میں اس کا خرچ و رست نہیں، قربانی کی کھالیں ایسے ادارے اور جماعت کو دی جائیں جو شرعی اُصولوں کے مطابق ان کو تھے جگہہ خرچ کر سک

قربانی کی کھالوں کی رقم ہے مسجد کی تغیر صحیح نہیں

س....صدق نظراور قربانی کی کھالوں کی رقم مسجد یا مدرسہ کی تغییر پرخرچ ہوسکتی ہے یانہیں؟ ج.....ز کو ق ،صدقہ فطراور چرم ِقربانی کی قیمت کا کسی فقیر کو ما لک بنانا ضروری ہے،مسجد یا مدرسہ کی تغییر میں خرچ کرنا صحیح نہیں۔



إهريته

www.shaheedeislam.com





#### إشاعت كتب مين چرم قرباني كي رقم لكانا

س.....ہم چندساتھیوں نے مل کرایک ادارہ بنام 'ادارہ دعوت واصلاح'' قائم کیا ہے، جس کے قیام کا مقصدعلائے کرام کی تصنیفات و تاکیفات کوعا م فہم انداز میں عوام تک پہنچا نا ہے، نیز بدعات ورُسومات مروّجہ کی روک تھام کے لئے حضرت تھانو گا اور مختلف علائے عظام کی تخریرات کو منظرِ عام پر لا نا ہے، فی الحال اشاعتوں پر اخراجات کی تمام تر ذمہ داری کارکنانِ ادارہ پر ہے۔ چند ماہ بل بعض ساتھیوں نے بدرائے ظاہر کی کہ کیوں نہ ہم قربانی کی کھالوں سے حاصل شدہ رقوم کوادارے کے فنڈ میں جع کردیں۔ یہاں یہ بات بھی قابلِ ذکر ہے کہ ادارہ کا مقصد محض اِشاعت کتب ہی نہیں بلکہ اپنے ساتھیوں کی تعلیم و تربیت کے لئے رسائل کی خریداری، لا بریری کا قیام، نیز دُوس کی نی تقطیموں کے ساتھ معاونت بھی ہے، تو رسائل کی خریداری، لا بریری کا قیام، نیز دُوس کی زوم موان مدوں میں لگا سکتے ہیں؟ کیا ہم عزیز وں کے ہاں سے حاصل شدہ چرم قربانی کی رقوم کوان مدوں میں لگا سکتے ہیں؟ ج..... چرم قربانی سے حاصل شدہ رقوم کا حکم زکو ق کی رقم جیسا ہے، لہذا مستحقین میں اس کی مسلک کرانا ضروری ہے، خواہ وہ نقد کی صورت میں ہویا کتابوں وغیرہ کی صورت میں ہو۔ تہیں ہو۔ بہرحال الی مدوں میں لگا نا جائز نہیں ہے جن میں تملیک کی صورت نہیں ہو۔ خواہ وہ نقد کی صورت میں ہویا کتابوں وغیرہ کی صورت نہیں ہو۔ بہرحال الی مدوں میں لگا نا جائز نہیں ہے جن میں تملیک کی صورت نہیا گی جن میں تملیک کی صورت نہیں ہو۔ بہرحال الی مدوں میں لگا نا جائز نہیں ہے جن میں تملیک کی صورت نہیں ہونے۔

### مسجد ہے متصل دُ کا نوں میں چرم ِقربانی کی رقم خرچ کرنا

س ....مبحد کی کمیٹی کے صدر نے لوگوں سے قربانی کی کھالیں وصول کیں اوران کھالوں کو فروخت کردیا، بقول اس کمیٹی کے صدر کے، کھالوں کی رقم مسجد کی متصل دُ کانوں کی تغییر میں صَرف کی گئی ہے۔ کیا بیرقم جو کہ قربانی کی کھالوں کی تھی، مسجد کی دُ کانوں میں لگائی جاسکتی ہے یانہیں؟

ج .....صورتِ مسئولہ میں چرمِ قربانی کی رقم کا مسجد سے متصل دُکانوں پرخرچ کرنا جائز نہیں ہے،اس لئے کہ قربانی کی کھالوں کو صرف انہی مصارف میں خرچ کیا جاسکتا ہے کہ جن مصارف میں زکو ق کی رقم خرچ کی جاسکتی ہے،اورزکو ق کے مصارف سور ہ تو بہ کی آیت میں بیان کر دیئے گئے ہیں۔مسجد سے متصل دُکان تو دُور کی بات ہے،مسجد کی تعمیر پر بھی زکو ق









اور قربانی کی کھالوں کی رقم خرج نہیں کی جاسکتی، اس لئے کہ بیصد قاتِ واجبہ ہیں، اور صدقات واجبہ میں تملیک ضروری ہے، جبکہ صورت مسئولہ میں تملیک مفقود ہے۔مولانا اشرف على صاحب تھانوى رحمة الله عليه اپنے فتاويٰ ميں تحرير فرماتے ہيں:

> ''فقہاءنے تصریح فرمائی ہے کہ جب تک کھال فروخت نه ہو ہر خض کواس کا دینااورخود بھی اس ہے متنفع ہونا جائز ہے، (البتہ قصائی وغیره کو پاکسی اور کو اُجرت میں دینا جائز نہیں )، اور جب فروخت کردی تواس کی قیمت کا تصدق کرنا واجب ہے، اور تصدق کی ماہیت میں تملیک مأخوذ ہے، اور چونکہ بیصدقہ واجبہ ہے اس لئےاس کےمصارف مثل مصارف ز کو ۃ کے ہیں۔''

(امدادالفتاوی ج:۲ ص:۵۳۶)

جن حضرات نے مذکورہ مسجد کی تمیٹی کےصدر کوفتمبر مسجد یانتمبر دُ کان کی غرض سے قربانی کی کھالیں دی ہیں اور صدر نے انہیں فروخت کر کے رقم حاصل کی ، ان کے لئے ضروری ہے کہ وہ اس کھال کی بمقدار رقم صدقہ کریں یا مسجد تمیٹی کےصدر کھالیں دینے والوں کی اجازت ہے مستحقین میں ہی رقم صُرف کردیں۔

طالبِ علم کورُ نیاوی اعلی تعلیم کے لئے چرم قربانی کی خطیر رقم دینا

س .....ایک طالبِ علم جنھوں نے انجینئر نگ میں بی اِی کی ڈگری حاصل کی ہے، وہ اسی شعبے میں مزیداعلیٰ تعلیم کے حصول کے لئے کینیڈا (شالی امریکہ) کی یو نیورٹی میں داخلہ لینا عاہتے ہیں، جس کے لئے وہ یو نیورٹی سے منظوری حاصل کر چکے ہیں اور دا خلے کے تمام ضروری کاغذات تیار ہیں،اوراب یو نیورٹی میں تعلیم کی فیس اور کینیڈا کے سفر کے لئے ان کو ڈیڑھ لاکھرویے کی شدید ضرورت ہے، کیکن ان کو بید دُشواری دربیش ہے کہ ان کے پاس ذاتی طور پراس کا کوئی انتظام نہیں ہے،ان کی کوشش ہے کہوہ کچھیتر ہزاررو یےاینے حلقۂ تعارف سے اس مقصد کے لئے جمع کرلیں تو بقیہ نصف رقم پچھیٹر ہزار رویے جمعیت











''چرمہائے قربانی فنڈ'' سے ان کی اعانت کردے، تا کہ وہ اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لئے بيرون ملك جاشكيس اوراس اعلى تعليم كوملك وقوم كى خدمت كاذر بعيه بناسكيس ـ دريا فت طلب مسکہ پیہے کہ کیا ایک فر دِ واحد کی پیاعانت چرمہائے قربانی کی حاصل ہونے والی رقم کی مد ہے کی جاسکتی ہے یانہیں؟ جبکہ درخواست دہندہ خودکواس کامستحق بتا تا ہے۔ ح..... مجھے توبیہ قطعاً ناجا رُزمعلوم ہوتا ہے، وُ وسرے اہلِ علم سے دریافت کرلیا جائے۔اگر ان صاحب کو بیرقم دین ہوتواس کی تدبیریہ ہوسکتی ہے کہان کواتن رقم بطور قرض کے دے دی جائے اور جب وہ خرچ کر لیں تو اس رقم سے ان کا قرض ادا کر دیا جائے۔

## غیرمسلم کے ذبیحے کا حکم

مسلمان اور کتابی کاذبیحہ جائز ہے، مرتد ودہریئے اور جھٹکے کا ذبیحہ جائز نہیں س .....گزارش خدمت بیہ ہے کہ میری بڑی بہن امریکہ میں مقیم ہیں ،ان کا مسلہ یہ ہے کہ وہاں پر جو گوشت ملتا ہے وہ جھٹکے کا ہوتا ہے،اس لئے اس کا کھانا جائز ہے یانہیں؟ ویسے انہوں نے اس گوشت کو ابھی تک نہیں کھایا ، کیونکہ وہ مجھتی ہیں کہ وہ نا جائز طریقے ہے ذیج کیا جاتا ہے؟ مگر وہاں پر جو دُوسرے پاکستانی ہیں وہ اس کا استعمال کرتے ہیں اوران سے کہتے ہیں کہ کرا چی میں کون ہر جانور پراللّٰدا کبر پڑھتا ہے؟ وہاں پر بھی گوشت ایسے ہی ذرج کیا جاتا ہے۔آپ سے گزارش ہے کہ اس مسلے کے بارے میں ذرا وضاحت سے تحریر کریں تا کہ وہ اس کا جواب ڈوسروں کو دے سکیں، آیا وہ گوشت جائز ہے یا نہیں؟ کیونکہ گوشت کو اگر ویسے نہیں کھایا جائے تو کسی نہ کسی چیز میں،کسی نہ کسی طریقے سے وہ شامل ہوتا ہے، برائے مہر بانی جواب عنایت فر مائیں۔ ج ..... جوحلال جانور کسی مسلمان یا کتابی نے بسم الله پر هر وز ن کیا مواس کا کھانا حلال









ہے، اور کسی مرتد، دہریئے کا ذبیحہ حلال نہیں۔اسی طرح جھٹکے کا گوشت بھی حلال نہیں، ہماری معلومات کے مطابق کراچی میں جھٹکے کا گوشت نہیں ہوتا۔

نوٹ: ..... ذبح کرتے وقت بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے، اگر کسی مسلمان نے جان بو جھ کربسم اللہ نہیں پڑھی تو ذبیحہ حلال نہیں ہوگا ،البتۃ اگر ذبح کرنے والامسلمان ہواور بھولے سے بسم اللہ ہیں پڑھ سکا تو ذبیحہ جائز ہے۔ کن اہل کتاب کا ذبیحہ جائز ہے؟

س..... ہم دو دوست امریکہ میں رہتے ہیں، ہم کو یہاں رہتے ہوئے تقریباً ہیں سال ہو گئے ہیں،مسکلہ یہ ہے کہ میرے دوست کا کہنا ہے کہ اہل کتاب جاہے کیسا بھی ہواس کا ذ نح کیا ہوا جانور جائز ہے،اوروہ دلیل قرآن کی آیت سے پیش کرتا ہے۔اور میرا کہنا یہ ہے کہ ہرا ہل کتاب کا جانور ذ نج کیا ہوا جائز نہیں بلکہ ہروہ اہلِ کتاب جواپنی شریعتِ سابقہ پرمع اعتقادعمل کرتا ہواوراس کے ذبح کا طریقہ بھی وہی ہو جوان کی کتاب میں ہے، کیونکہ ان کااورمسلمانوں کا طریقہ ایک ہے، لینی بھم اللہ پڑھ کر جانور ذبح کرنا،اگراس کےخلاف ہوتو حرام ہے۔ یو چھنا پیچا ہتا ہوں کہ آیا ہم دونوں میں سے کون دُرست عمل پر ہے؟ اورا گر دونوں غلط عمل پر ہیں توضیح مسلہ کیا ہے؟ براہِ مہر بانی اس کو قرآن وحدیث کی روشنی میں تفصیل ہے کھیں اور اس کے ساتھ ذنح کرنے والے کے لئے کوئی شرائط ہوں جن کی وجہ سے وہ حلال ہوتا ہے وہ بھی واضح فرمائیں۔

ح ....اس گفتگو میں آپ کی بات صحیح ہے۔اہلِ کتاب کا ذبیحہ حلال ہے،مگر اس میں چند اُمور کاملحوظ رکھنا ضروری ہے۔

اوّل:..... ذبح كرنے والا وا قعتاً سيح اہلِ كتاب بھى ہو، بہت سے لوگ ايسے ہیں جوقو می حیثیت سے یہودی یا عیسائی کہلاتے ہیں، مگر عقیدة دہر یئے ہیں اور وہ کسی دین و مذہب کے قائل نہیں، اسے لوگ شرعاً اہلِ کتا بہیں، اوران کا ذبیحہ بھی حلال نہیں۔

دوم:....بعض لوگ پہلے مسلمان کہلاتے تھے، پھر بہودی یا عیسائی بن گئے، یہ لوگ بھی اہل کتا بنہیں بلکہ شرعاً مرتد ہیں ،اور مرتد کا ذبیحہ مردار ہے۔



المرت المرت







سوم: ..... ينجى ضرورى ہے كدذئ كرنے والے نے الله تعالى كانام لے كر (بسم الله كے ساتھ ) ذئ كيا ہو، اس كے بغير بھى حلال نہيں، چه جائيكہ كسى كتابى كا۔

چہارم: ..... ذی کرنے والے نے اپنے ہاتھ سے ذی کیا ہو، آج کل مغربی ممالک میں مشین سے جانور کاٹے جاتے ہیں اور ساتھ میں ''بسم اللہ اللہ اکبر''کی ٹیپ لگادی جاتی ہے، گویا''بسم اللہ'' کہنے کا کام آدمی کے بجائے ٹیپ کرتی ہے، اور ذرج کا کام آدمی کے بجائے شیب کرتی ہے، اور ذرج کا کام آدمی کے بجائے مشین کرتی ہے، ایسے جانور حلال نہیں بلکہ مردار کے تکم میں ہیں۔

یہودی کا ذبیحہ جائز ہونے کی شرائط

س....اسلامی طریقی پرذیجه گوشت اگر دستیاب نه هو سکے تو یمودیوں کا ذیج کیا ہوا گوشت کھانا جائز ہے یانہیں؟

ج..... یہودی اگرموسیٰ علیہ السلام پرایمان رکھتا ہواورا پنی کتاب کو مانتا ہوتو وہ اہلِ کتاب ہے،اس کا ذبیحہ جائز ہے، بشرطیکہ اللہ کے نام سے ذبح کرے۔

يهودي كاذبيحه استعال كرين ياعيسا كي كا؟

س..... ہیرونِ ملک ذبیحہ مسلمانوں کے لئے بہت بڑا مسئلہ ہے، اکثر جوذبیحہ دستیاب ہوتا ہے وہ یا تو یہود یوں کا ہوتا ہے یا چرعیسائیوں کا ذبیحہ اہلِ کتاب کے نقطۂ نظر سے زیادہ تر یہود یوں کا ذبیحہ سمجھا جاتا ہے، جبکہ عیسائیوں کے بارے میں عام خیال ہے ہے کہ وہ اپنی کتاب کے مطابق بھی ذبی نہیں کرتے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے ذہنوں میں بڑی المجھن پائی جاتی ہے۔ ازراہ کرم قرآن وسنت کی روشنی میں اس مسئلے کاحل بیان فرمائے۔ المجھن پائی جاتی ہے۔ اگر بیاطمینان ہو کہ یہودی شیح طریقے سے ذبی کرتے ہیں اورعیسائی شیح طریقے سے ذبی نہیں کرتے تو یہودی کے ذبیعے کوتر جے دی جائے، نصرانی کے ذبیعے سے پر ہیز کیا جائے۔

روافض کے ذیجے کا کیا حکم ہے؟ س....ا: شیعہ مسلمان ہیں یا کا فر؟









س.....۲: شیعد کی نمازِ جنازہ پڑھنے اور پڑھانے والے کے بارے میں علمائے کرام کیا فرماتے ہیں؟

س.....٣: کیاشیعہ کے گھر کی کمی ہوئی چیزیں کھانا جائزہے؟

س..... کیا شیعه کا ذبیحه جائز ہے؟

ے .....ا شاعشری شیعة تحریف قرآن کے قائل ہیں، تین چار کے سواباقی تمام صحابہ کرام گوکا فر ومر تد سیجھتے ہیں، اور حضرت علی اور ان کے بعد گیارہ بزرگوں کو معصوم مفترض الطاعة اور انہیائے کرام علیم السلام سے افضل سیجھتے ہیں اور بہتمام عقائدان کے مذہب کی معتبر اور مستند کتابوں میں موجود ہیں، اور ظاہر ہے کہ جولوگ ایسے عقائدر کھتے ہوں وہ مسلمان نہیں ۔ نہ ان کا ذبیحہ حلال ہے، نہ ان کا جنازہ جائز ہے، اور نہ ان کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا

اورا گرکوئی شخص ہے کہ میں ان عقائد کا قائل نہیں، تو اس مذہب سے براءت کا اظہار کرنا لازم ہے جس کے بیے عقائد ہیں، اوران لوگوں کی تکفیر ضروری ہے جوایسے عقائد کر تا اس کو بھی ان عقائد کا قائل سمجھا جائے گا اور اس کے انکار کو'' تقیہ'' برمحمول کیا جائے گا۔

## قربانی کے متفرق مسائل

جانوراً دھار لے كر قربانى كرنا

س.....جس طرح وُنیا کے کاروبار میں ہم ایک وُوسرے سے اُدھار لیتے ہیں، اور بعد میں وہ اُدھارا داکر دیتے ہیں، کیااس طرح اُدھار پر جانور لے کر قربانی کرنا جائز ہے؟

ح ....جائزہے۔



110

د مفرست ۱

www.shaheedeislam.com





فتطول پر قربانی کے بکر ہے

س ..... چندروز سے اخبارات اور ٹی وی پر قربانی کے بکرے اور گائیں بک کرانے کا اشتہار آرہا ہے، یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ کیا قسطوں پر بکرایا گائے لے کر قربانی کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ برائے مہر بانی اس مسکلے پر روثی ڈالیس تا کہ میرا یہ مسئلہ حل ہو سکے اور دُوسروں کو بھی شرع حل معلوم ہو سکے۔

ت .....جس جانور کے آپ مالک ہیں اس کی قربانی جائز ہے، خواہ آپ نے نقد قیت پر خریدا ہو، خواہ اُدھار پر، خواہ قسطوں پر۔ گریہ بات یا درہے کہ صرف جانور کو بک کرالینے سے آپ اس کے مالک نہیں ہوجاتے، اور نہ بک کرانے سے بیچ ہوتی ہے، بلکہ جس دن آپ کواپنی جمع کردہ رقم کے بدلے جانور دیا جائے گا تب آپ اس کے مالک ہوں گے۔

غریب کا قربانی کا جانورا چانک بیار ہوجائے تو کیا کرے؟

س .....زیدنے اپنی قربانی کا جانورلیا ہواتھا جوعیدالاضی سے ایک دودن پہلے بیاری کی وجہ سے علیل ہوجا تا ہے، کیواس کو ذرح کر کے تقلیم کیا جاتا ہے، کیااس کی قربانی ہوگئ یا نہیں؟ اور زید بالکل غریب آدمی ہے، ملازم پیشہ ہے، جس نے اپنی تین چار ماہ کی تخواہ میں سےرقم جمع کر کے بی قربانی خریدی تھی، اب اس قربانی کے ہلاک ہونے کے بعد اس کے پاس دوسری قربانی خریدنے کی گنجائش نہیں ہے، اب یہ کیا کرے؟

ج....اس کے ذمہ قربانی کا دُوسرا جانور خریدنا لازم نہیں،البتہ قربانی نہیں ہوئی،لیکن ممکن ہےاللہ تعالیٰ نیت کی وجہ سے قربانی کا ثواب عطافر مادے۔

قربانی کا بکراخریدنے کے بعدمرجائے تو کیا کرے؟

س....ایک شخص صاحب نصاب نہیں ہے، وہ بقرعید کے لئے قربانی کی نیت سے بکراخرید تا ہے، کیکن قبل از قربانی بکرامر جاتا ہے یا گم ہوجاتا ہے، الیی صورت میں اس شخص پر دوبارہ بکرا خرید کر قربانی کرنا واجب ہے یا نہیں؟ اورا گروہ صاحب نصاب ہے اور بکرا مرجاتا ہے یا گم ہوجاتا ہے تو اس کو دوبارہ بکراخرید کر قربانی دینا چاہئے یا نہیں؟



إدارات



فيلدهار



ح .....اگراس پرقربانی واجب نہیں تواس کے ذمہ دُوسرا جانور خریدنا ضروری نہیں ، اوراگر صاحب نصاب ہے تو دُوسرا جانور خرید نالازم ہے۔

جس شخص کاعقیقه نه ہوا ہو، کیاوہ قربانی کرسکتا ہے؟

س .....ہارے محلے میں ایک مولا ناریخ ہیں ، انہوں نے کہا کہ قربانی وہ انسان کرسکتا ہے جس کے گھر میں ہر بیچے اور بڑے کا عقیقہ ہو چکا ہو، مگر ہمارے گھر میں کسی کا بھی عقیقہ ہیں ہوا کیونکہ ہماری والدہ کہتی ہیں کہ وہ ہم سب کا عقیقہ اس کی شادی پر کردیں گی۔

ح .....مولا ناصاحب کا بیمسکله سیخ نهیل،عقیقه خواه هوا هو یا نه هوا نبوه قربانی هوجاتی ہے، نیز مسنون عقیقه ساتویں دن هوتا ہے،شادی پرعقیقه کرنے کی شرعاً کوئی حیثیت نہیں۔

لاعلمی میں دُنبہ کے بجائے بھیڑ کی قربانی

س.....ہم نے گزشتہ عید کو قربانی کی ، ہماری یہ پہلی قربانی تھی ، اس لئے ہم دھوکا کھا گئے اور بجائے و کہ اس کے ہم بجائے وُ نبہ کے بھیڑ لے آئے ، بعد میں پتہ چلا کہ بیو نبہیں بھیڑ ہے ، اب آپ بتا کیں کہ ہماری یہ پہلی قربانی بارگاہ الہی میں قبول ہونی جاہئے ؟

ح .....اگراس کی عمرایک سال کی تھی تو قربانی ہوگئی، کیونکہ دُ نبداور بھیڑ دونوں کی قربانی

حلال خون اور حلال مردار کی تشریح

س.....ایک حدیث کی رُوسے دوشم کے مرداراور دوشم کا خون حلال ہیں، برائے مہر بانی وہ دوشم کے مردار جانوراور دوشم کے خون کون سے ہیں؟ اور وہ حدیث بھی تحریر فرمائیں۔ بقول الف کے دوشم کا مردار:۱: - مجھلی،۲: - ٹڈی دوشم کا خون:۱: - قاتل کا خون،۲: - مرتد کا خون حلال ہے۔ کیا بی قول دُرست ہے؟

ے ۔۔۔۔۔الف نے جو کہا کہ مردار جانور سے مراد، ۱: -ٹڑی، ۲: -مچھلی ہے، توبیہ بات اس کی ٹھیک ہے۔ لیکن مردار سے حرام مراد نہیں بلکہ اس سے مراد ہے کہ ٹڈی اور مجھلی کو اگر زندہ کھیک جے ۔ لیکن مردار سے حرام مراد نہیں، کیونکہ اگر پکڑنے سے پہلے مرگئے توان کا کھانا کی ٹراجائے توبید دونوں بغیر ذرج کے حلال ہیں، کیونکہ اگر پکڑنے سے پہلے مرگئے توان کا کھانا









جائز نہیں بلکہ ترام ہے۔اوراس حدیث میں جوخون کا ذکر ہے اس سے مراد،ا: -جگر، ۲: -تلی ہے۔ زید نے جوخون کے متعلق کہا کہ دونوں خون سے مراد خونِ قاتل اور خونِ مرتد ہے، تویہ غلط ہے، کیونکہ فدکورہ حدیث میں دونوں خونوں کو تصریحاً ذکر کیا گیا ہے۔ باقی قاتل اور مرتد کا ذکر دُوسری حدیث میں ہے، ان دونوں کو مباح الدم قرار دیا گیا ہے، یعنی قاتل کو مقتول کے بدلے اور مرتد کو تبدیلِ دین کی وجہ سے قتل کیا جائے، باقی اس سے مراد بینہیں کہ ان دونوں کا خون حلال ہے۔

ذیج شدہ جانور کے خون کے چھینٹوں کا شرعی حکم

س.....گائے اور بکرے کا خون ناپاک ہوتا ہے یا پاک؟ دراصل میں گوشت لینے جاتا ہوں تو قصائی کی دُکان پرخون کے چھوٹے چھوٹے دھے لگ جاتے ہیں تو یہ کپڑے پاک ہوں مانہیں؟

ج .....گوشت میں جوخون لگارہ جا تاہے وہ پاک ہے،اس سے کپڑے ناپاک نہیں ہوتے ، البتہ بوقت ِ ذرج جوخون جانور کی رگوں سے نکاتا ہے وہ ناپاک ہے۔

قربانی کےخون میں پاؤں ڈبونا

س ..... ہمارے ایک رشتہ دار جب قربانی کرتے ہیں یا صدقہ کا بکرا کا ٹیتے ہیں، چھری پھیرنے کے بعد جب خون نکلتا شروع ہوتا ہے تو وہ اپنے دونوں پیرخون میں ڈبو لیتے ہیں، بیان کا کوئی اعتقاد ہے۔ بیجائز ہے یا ناجائز؟

ج ..... بیخون نجس ہوتا ہے، اور نجاست سے بدن کو آلودہ کرنا دین و مذہب کی رُو سے عبادت نہیں ہوسکتا ،اس لئے بیاعتقاد گناہ اور بیغل ناجائز ہے۔

قربانی کرنے سےخون آلودہ کیڑوں میں نماز جائز نہیں

س....قربانی کے جانور کا خون اگر کپڑے پرلگ جائے تو نماز ہوسکتی ہے یانہیں؟

ج....قربانی کے جانور کا بہتا ہوا خون بھی اس طرح نا پاک ہے جس طرح کسی اور جانور کا، خون کے اگر معمولی چھنٹے پڑجائیں جومجوی طور پر انگریزی روپید کی چوڑ ائی سے کم ہوں تو









نماز ہوجائے گی، ورنہ ہیں، البتہ جوخون گردن کے علاوہ گوشت پرلگا ہوا ہوتا ہے وہ ناپاک نہیں۔ قربانی کے جانور کی چر بی سے صابن بنانا جائز ہے

قربای کے جالوری چربی سے صابن بنانا جائز ہے س....قربانی کے بکرے کی چربی سے اگر کوئی گھر میں صابن بنائے تو کیا یہ جائز ہے؟ اگر گناہ ہے تواس کا کفارہ کیا ہے؟ اگر معلوم نہ ہو کہ یہ گناہ ہے۔ ج....قربانی کے جانور کی چربی سے صابن بنالینا جائز ہے، کوئی گناہ نہیں۔

#### عققه

عقيقي كي اہميت

س....اسلام میں عقیقے کی کیا اہمیت ہے؟ اور اگر کوئی شخص بغیر عقیقہ کئے مرگیا تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟

ج ....عقیقه سنت ہے،اگر گنجائش ہوتو ضرور کر دینا چاہئے، نہ کریتو گناہ ہیں، صرف عقیقے کے ثواب سے محروی ہے۔

عقیقے کاعمل سنت ہے یا واجب

س..... بچه پیدا ہونے کے بعد جوعقیقہ کیا جاتا ہے اور بکر اصدقہ کیا جاتا ہے ، پیمل سنت ہے یا واجب؟

ح .....عقیقه سنت ہے،لیکن اس کی میعاد ہے ساتویں دن یا چودھویں دن یا کیسویں دن، اس کے بعداس کی حیثیت نفل کی ہوگی۔

بالغ لڑکی لڑکے کاعقیقہ ضروری نہیں اور نہ بال منڈ انا ضروری ہے س....عقیقہ کس عمر تک ہوسکتا ہے؟ بالغ مردوعورت خودا پناعقیقہ اپنی رقم سے کر سکتے ہیں یا

www.shaheedeislam.com





والدین ہی کرسکتے ہیں؟ بڑی لڑ کیوں یا بالغ عورت کا عقیقے میں سرمنڈا نا چاہئے یانہیں؟ اگر نہیں تو کتنے بال کاٹے جائیں اور کس طریقے پر؟

ج....عقیقہ سنت ہے، اس سے بچے کی الا بلا دُور ہوتی ہے۔ سنت یہ ہے کہ ساتویں دن بچے کے سرکے بال اُ تارے جائیں، ان کے ہم وزن چا ندی صدقہ کر دی جائے اور لڑکے کے لئے دو بکر ہے اور لڑکی کے لئے ایک بکرا کیا جائے۔ اس دن بچے کا نام بھی رکھا جائے۔ اگر سخیائش نہ ہونے کی وجہ سے ساتویں دن عقیقہ نہ کر سکے تو بعد میں کر دے، مگر ساتویں دن کے بعد بعض فقہاء کے قول کے مطابق اس کی وہ حیثیت نہیں رہ جاتی۔ بڑی عمر کے لڑکوں کو کیوں کا عقیقہ کرنے کی ضرورت نہیں، نہ عقیقے کے لئے ان کے بال اُ تار نے چا ہمیں۔ عقیقے کے جانور کی رقم صدقہ کرنے سے عقیقے کی سنت اوا نہیں ہوگی سسسکیا بچی کے عقیقے کے لئے خریدی جانے والی بکری کی رقم اگر کسی ضرورت منداور عریب رشتہ دارکودے دی جائے تو عقیقے کی سنت پوری ہوجائے گی ؟

ج.....اس سے سنت ادانہیں ہوگی ،البنة صدقہ اور صلد حی کرنے کا ثواب مل جائے گا۔

بچوں کا عقیقہ ماں اپنی شخواہ سے کر سکتی ہے

س..... ماں اور باپ دونوں کماتے ہیں، باپ کی تخواہ گھر کی ضروریات کے لئے کافی ہوتی ہے اور ماں کی تخواہ پوری بچتی ہے، جو کہ سال بھر جمع ہوتی ہے، تو کیا ماں اپنے بچوں کا عقیقہ اپنی تخواہ میں سے کرسکتی ہے؟ دُوسر ہے الفاظ میں یہ کہ کیا بچوں کا عقیقہ ماں کی کمائی میں سے ہوسکتا ہے؟ جبکہ والدزندہ ہیں اور کماتے ہیں اور گھر کا خرچ بھی چلاتے ہیں۔ اُمید کرتی ہوں کہ دونوں سوالوں کے جواب کتب وسنت کی روشنی میں دے کر ممنون فر مائیں گے۔ حجوں کا عقیقہ اور دُوسر ہے اخراجات باپ کے ذمہ ہیں، اگر ماں ادا کرد ہے تواس کی خوثی ہے، اور شرعاً عقیقہ بھی صبحے ہوگا۔

ا پنے عقیقے سے پہلے بچی کاعقیقہ کرنا

س....میراخود کاعقیقه نہیں ہوا،تو کیا پہلے مجھے اپناعقیقہ کرنے کے بعد پکی کا کرنا چاہئے؟



(ەفېرستە)







ج....آپانی بی کاعقیقه کرستے ہیں،آپ کاعقیقه اگرنہیں ہواتو کوئی مضا کقتہیں۔ قرض لے کرعقیقه اور قربانی کرنا

س.....میری مالی حالت اتن نہیں ہے کہ میں اپنی تخواہ میں سے اپنے بچوں کاعقیقہ یا قربانی کرسکوں، جبکہ دونوں فرض ہیں۔ کیا میں بینک سے قرضہ لے کران دونوں فرضوں کو پورا کرسکتا ہوں؟ بیقرض میری تخواہ سے برابر کشار ہے گاجب تک کہ قرضہ پوراندائر جائے۔ جسسصا حبِ استطاعت پر قربانی واجب ہے، اور عقیقہ سنت ہے۔ جس کے پاس گنجائش نہ ہواس پر نہ قربانی واجب ہے، نہ عقیقہ۔ آپ سودی قرض لے کر قربانی یا عقیقہ کریں گے تو سخت گناہ گار ہوں گے۔

عقیقہ امیر کے ذمہ ہے یاغریب کے بھی؟

س....عقیقہ سنت ہے یا فرض؟ اور ہرغریب پر ہے یا امیروں پر ہی ہے؟ اورا گرغریب پر ضروری ہےتو پھرغریب طاقت نہیں رکھتا توغریب کے لئے کیا حکم ہے؟

ج ۔۔۔۔عقیقہ سنت ہے،ا گر ہمت ہوتو کردے، ورنہ کوئی گناہ نہیں۔

غریب کے بچیفیرعققے کے مرکئے تو کیا کرے؟

س....اگرغریب کے بیچ دودوچارچارسال کے ہوکرفوت ہوگئے ہوں توان کا عقیقہ بھی . .

ضروری ہے؟

ج ....نہیں۔

دن كلو قيمه منگوا كر دعوت عقيقه كرنا

س....کیادس کلو قیمه منگوا کررشته دارول کی دعوت عقیقه یا صدقے ( کیونکه ساتویں دن کے بعد ہے) کی نبیت سے کر دی جائے تواس طرح عقیقہ ہوجا تا ہے یانہیں؟

ج ....نہیں۔

رشته دار کی خبر گیری پرخرچ کوعقیقے پرتر جیج دی جائے

س .....میرے آٹھ بچے ہیں، جن میں سے تین بچوں کا عقیقہ کر چکا ہوں، بقیہ پانچ بچے



riy

ا مارست

میرےا ک*ھ بچے* ہیں، بن میں سے مین چوں کا عقیقہ کرچکا ہ





(سالڑ کے، الرکیاں) ہیں، مالی مجبوری کی وجہ سے ان کا عقیقہ نہیں کرسکا۔ارادہ تھا کہ کسی ہے کچھرقم مل جائے تواس کا عقیقہ کردوں۔اس فکر میں تھا کہ میرے ایک قریبی عزیز تپ دق کے عارضے میں مبتلا ہو گئے، وہ بھی غریب تو پہلے ہی تھے، مگر بیاری کی وجہ ہے آمد نی بالکل بند ہوگئی،اب ان کے تین بچے اورا یک بیوی اوران کی بیاری کے جملہ مصارف میں برداشت كررم ہوں۔اس صورتِ حال كے پيش نظر درج ذيل أموركي وضاحت حابتا مول۔ا: -عقیقے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ ۲: - کیا عقیقے پرخرچ ہونے والی رقم کسی قریبی رشتہ دار پرخرچ کی جاسکتی ہے یانہیں؟ان دونوں ذمہدار یوں میں اوّ لیت کس کودی جائے،رشتہ دار کی خبر گیری اوراس پرخرچه وغیره کی ذمه داری کو یا عقیقے سے عہده برآ ہونے کی ذمه داری کو؟ بیتو مجھے معلوم ہے کہ قربانی کا ذبیحہ لازم ہے، اس کی رقم کسی کونہیں دی جاسکتی ہے، کیا عقیقے کا بھی یہی حکم ہے؟ ۳: - کیا میرے لئے لازم ہے کہ میں کسی نہ کسی طرح یا پنج بچوں كعقيقے سے فارغ ہوجاؤں؟

ح.....ا:- عقیقه شرعاً مستحب ہے، ضروری یا واجب نہیں۔۲:-اس کئے عقیقے میں خرج ہونے والی رقم اپنے رشتہ دار محتاج کو دے دیں، کیونکہ ایسی حالت میں اس کی اعانت کرنا ضروری ہے، لہذا اس کو اوّلیت دی جائے گی۔٣: -عقیقہ کرنا واجب یا لازم نہیں، البتہ استطاعت ہونے پرعقیقہ کردینامستحب ہے، کارِثُواب ہے، نہ کرنا گناہ نہیں ہے۔

کن جانوروں سے عقیقہ جائز ہے؟

س.....جن جانوروں میں سات حصقر بانی ہوسکتی ہےان میں سات عقیقے بھی ہو سکتے ہیں ، کیالڑ کے کے عقیقے میں گائے ہو تکتی ہے؟ اور کن جانوروں سے عقیقہ ہوسکتا ہے؟ کیا بھینس بھی ان میں شامل ہے؟

ج .... جن جانوروں کی قربانی جائز ہے ان سے عقیقہ بھی جائز ہے۔ بھینس بھی ان جانوروں میں شامل ہے۔اس طرح جن جانوروں میں سات حصقربانی کے ہوسکتے ہیں ان میں سات صے عقیقے کے بھی ہو سکتے ہیں، اور ایک لڑ کے کے عقیقے میں پوری گائے بھی ذیح کی جاسکتی ہے۔









فبلدجيار



لڑ کے کے عقیقے میں دوبکروں کی جگہ ایک بکرادینا

س.....کوئی شخص اگرلڑ کے کے لئے دو بکروں کی استطاعت نہ رکھتا ہوتو کیا وہ لڑ کے کے عقیقے میں ایک بکرا کراسکتا ہے؟

ج ....اڑکے کے عقیقے میں دو بکرے یا دو حصے دینامستحب ہے، کیکن اگر دو کی وسعت نہ ہوتو ایک بھی کافی ہے۔

> لڑ کے اور لڑکی کے لئے کتنے بکرے عقیقے میں دیں؟ س....بڑ کے اور لڑکے کے لئے کتنے بکرے ہونے چاہئیں؟ ج....بڑکے کے لئے دو، لڑکی کے لئے ایک۔

> > تخفے کے جانور سے عقیقہ جائز ہے

س....کیا تخفے میں ملی ہوئی بکری کاعقیقہ میں استعال کرنا جائز ہے؟

ج .... تخفے میں ملی ہوئی بکری کاعقیقہ جائز ہے۔

قربانی کے جانور میں عقیقے کا حصہ رکھنا

س.....کیا عیدِ قربان پر قربانی کے ساتھ عقیقہ بچوں کا بھی کیا جاسکتا ہے یانہیں؟ مثلاً ایک گائے لے کرایک حصه قربانی اور چھ حصے چار بچوں ( دولڑ کے ، دولڑ کیاں ) کاعقیقہ ہوسکتا ہے؟ ج....قربانی کے جانور میں عقیقے کے حصے رکھے جاسکتے ہیں۔

عقيقے کے متعلق ائمہار بعثہ کامسلک

س....عقیقے کے سلسلے میں آپ کے جواب کا یہ جملہ ''جن جانوروں میں سات حصقر بانی کے ہوسکتے ہیں، اختلافی مسکہ چھٹرتا ہے۔
اس سلسلے میں گزارش ہے کہ اس کی تائید میں قرآن کریم اورا حادیث نبوی کی روشنی میں شرعی ولائل پیش فرما کر مشکور ہونے کا موقع دیں۔ بعض علاء کے نزد یک سات بچوں کے عقیقے پر ایک گائے یا جھینس فزئ کرنا دُرست نہیں ہے، ذیل میں کچھا قتباسات پیش کرتا ہوں۔
ایک گائے بجینس کی قربانی (ذبیحہ) دُرست نہیں ہے، تاوفتیکہ وہ دوسال کی عمر کمل کا روست کی کو سات کی کو مسلل کی عمر کمل



إهرات





کرکے تیسر سے سال میں داخل ہو چکی ہو، اسی طرح اُونٹ ذیح کرنا بھی دُرست نہیں ہے تاوفتتکہ وہ یانچ سال کی عمر کممل کر کے حصے سال میں داخل ہو چکا ہو۔ عقیقے میں اشتراک صحیح نہیں ہے،جبیبا کہ سات لوگ اُونٹ میں شراکت کرتے ہیں، کیونکہ اگراس میں اشتراک صحیح بوتو مولود یر "ار اقة الدم" كا مقصدحاصل نہیں بوتا جبکه بیذ بیحه مولود كى طرف سے فدیہ ہوتا ہے۔ بیچے ہے کہ بھیڑیا بکری کے بدلے اُونٹ یا گائے کوذ کے کیا جائے بشرطیکہ بیہ ذبیحالین ایک جانورایک مولود کے لئے ہو۔ امام ابنِ قیم مے انس بن مالک سے روایت کی ہے کہ:''انہوں نے اپنے بچے کا ذبیحہ (عقیقہ )ایک جانور سے کیا۔''اورا بی بکرۃ سے مروی ہے کہ: ''انہوں نے اپنے بچے عبدالرحمٰن کے عقیقے پر ایک جانور ذبح کیا اور اہلِ بھرہ کی دعوت کی۔' اور جعفر بن محمد نے اپنے والد سے روایت کی ہے کہ:'' فاطمہ رضی اللہ عنہانے حسن وحسین رضی الله عنها کے لئے ایک ایک بھیڑ ذرج کی۔' امام مالک کا قول ہے کہ: ''عبداللَّدا بن عمر رضی اللَّه عنهما نے اپنے دونو ں لڑ کے اورلڑ کیوں کے لئے عقیقہ کیا ، ہر بجے کے لئے ایک ایک بکری۔' امام ابوداؤر ؓ نے اپنی سنن میں ابنِ عباس رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے کہ:''رسول الله صلی الله علیه وسلم نے حسن وحسین رضی الله عنهما کا عقیقه ایک ایک بھٹر سے کیا۔''امام احداً ورامام تر مذک نے اُم کرز کعبیہ سے روایت کی ہے کہ: انہوں نے رسول الله صلى الله عليه وسلم سے عقیقے کے متعلق سوال کیا تو آی نے فرمایا: ''لڑے پر دوبکریاں اورلڑ کی پرایک بکری۔''ابن ابی شیبہؓ نے حضرت عاکشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث روایت کی ہے کہ: ''ہم کوحضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا ہے کہ ہم لڑ کے پر دو بکریوں سے عقیقہ کریں اورلڑ کی پرایک بکری ہے۔''ان سب احادیث کی روشنی میں جمہور علمائے سلف وخلف کاعمل اورفتو کی یہی ہے کہ بھیڑیا بمری کےعلاوہ کسی ڈوسرے جانور سے عقیقہ کرنا سنتِ مطہرہ سے ثابت وصحیح نہیں ہے۔لیکن جن بعض علائے خلف نے اُونٹ یا گائے یا بھینس سے عقیقہ کرنے کی اجازت دی ہے،ان کی دلیل ابنِ منذر کی وہ روایت ہے جس میں رسول الله صلی الله علیه وسلم ہے مروی ہے کہ آپؓ نے فر مایا: ''ہر بیجے پر عقیقہ ہے، چنانچاس يرسے خون بها و (مع الغلام عقيقة فاهريقوا عنه دمًا) " وَوَلَه اس حديث



(مفہرست،)







میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظِ" دَم "نہیں " دَمَّا" فر مایا ہے، پس اس حدیث سے ظاہر ہے کہ مولود پر بھیڑ، بکری، اُونٹ اور گائے ذرج کرنے کی اجازت ورُخصت ہے۔ لیکن افضل یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام گی انتاع میں صرف بھیڑیا بکری سے ہی عقیقہ کیا جائے، واللہ اعلم بالصواب''

يتمام تفصيل كتاب "تحفة المودود في أحكام المولود" لا بن القيم الجوزية اور "تسربية الأولاد في الاسلام" الجزءالاقل، مصنفه الاستاذ الشيخ عبرالله ناصح علوان طبح ١٩٨١ء ص ٩٨٠، مطبع دار السلام للطابعة والنشر والتوزيع، حلب و بيروت وغيره مين ديم جاسكتي ہے۔

ج....آپ کے طویل گرامی نامے کے شمن میں چند گزارشات ہیں:

اوّل: ..... آپ نے لکھاہے کہ:

''عقیقے کے سلسلے میں بیر جملہ....اختلافی مسکلہ چھیٹر تاہے....'

یہ تو ظاہر ہے کہ فروی مسائل میں ائمہ فقہاء کے اختلافات ہیں، اور کوئی فروی مسئلہ شکل ہی سے ابیا ہوگا جس کی تفصیلات میں کچھ نہ کچھ اختلاف نہ ہو۔ اس لئے جومسئلہ بھی لکھا جائے اس کے بارے میں یہی اِشکال ہوگا کہ یہ تو اختلافی مسئلہ ہے۔ آنجناب کو معلوم ہوگا کہ یہ ناکارہ فقی خفی کے مطابق مسائل لکھتا ہے، البتۃ اگر سائل کی طرف سے یہ اشارہ ہوکہ وہ کسی دُوسر نے فقہی مسلک سے وابستہ ہے تو اس کے فقہی مذہب کے مطابق جواب دیتا ہوں۔

دوم:......آنجناب نے ارشاد فر مایا ہے کہ میں آئندہ شارے میں اس کی تائید میں قرآن وحدیث کی روشنی میں دلائل پیش کروں۔ میں سوالات کا جواب دیتے ہوئے دلائل سے بحث قصداً نہیں کرتا، کیونکہ عوام کی ضرورت رہے کہ انہیں منقے مسکلہ بتادیا جائے، دلائل کی بحث المل علم کے دائر ہے کی چیز ہے۔

سُوم ٰ:.....آنجناب نے حافظ ابنِ قیم ؓ کی کتاب سے جواقتباسات نقل کئے ہیں ان میں مسکے زیر بحث آئے ،ایک بیا کہ کیا بھیڑیا بکری کے علاوہ کسی دُوسرے جانور کاعقیقہ







وُرست ہے یانہیں؟ آپ نے لکھاہے کہ:

''ان سب احادیث کی روشنی میں جمہور علمائے سلف وخلف کا معمول اور فتو گل یہی ہے کہ بھیڑیا بکری کے علاوہ کسی دُوسرے جانور سے عقیقہ کرنا سنتِ مطہرہ سے ثابت و صحیح نہیں۔''

جہاں تک اس نا کارہ کی معلومات کا تعلق ہے، مُداہبِار بعداس پر مُنفق ہیں کہ اُونٹ اور گائے سے عقیقہ دُرست ہے، حنفیہ کا فتو کی تو میں پہلے لکھ چکا ہوں، دیگر مُداہب کی تصریحات حسبِ ذیل ہیں۔

فقيشافعي:

امام نووي مهزب "میں لکھتے ہیں:

"المجزئ في العقيقة هو المجزئ في الأضحية، فلا تجزئ دون الجذعة من الضأن، أو الثنية من المعز والابل والبقر، هذا هو الصحيح المشهور، وبه قطع الجمهور، وفيه وجه حكاه الماوردي وغيره أنه يجزئ دون جزعة الضأن، وثنية المعز، والمذهب الأوّل."

ترجمہ: ..... ' عقیقے میں بھی وہی جانور کفایت کرے گا جو قربانی میں کفایت کرتا ہے ،اس لئے جذعہ سے کم عمر کا دُنبہ، اور ثنی (دودانت) سے کم عمر کی بکری، اُونٹ اور گائے جائز نہیں، یہی سے اور جمہور نے اس کوقطعیت کے ساتھ لیا ہے۔اس میں ایک دُوسری روایت، جسے ماور دی وغیرہ نے نقل کیا ہے میہ کہاں میں جذعہ سے کم عمر کی بھیڑ اور دُنبہ اور ثنی سے کم عمر کی بکری بھی جائز ہے، لیکن مذہب پہلے روایت ہے۔''









فقه مالکی: ''شرح مخضرالخلیل''میں ہے:

"ابن رشد: ظاهر سماع أشهب أن البقر تحرى أيضًا في ذلك، وهو الأظهر قياسًا على الضحايا." (موابب الخليل ج.٣٠ ص:٢٥٥)

ترجمہ: "" 'ابنِ رشد کہتے ہیں کہ: اشہب کا ظاہر سائ یہ ہے کہ عقیقے میں گائے بھی کفایت کرتی ہے اور یہی ظاہر تر ہے، قربانیوں پرقیاس کرتے ہوئے۔'' قربانیوں پرقیاس کرتے ہوئے۔'' فقہ بلی:

''الروض المربع'' میں ہے:

"وحكمها فيها يجزئ ويستحب ويكره كالأضحية الاأنه لا يجزئ فيها شرك في دم، فلا تجزئ بدنة و لا بقرة الاكاملة."

(بحوالہ او جزالمسالک ج: ۹ ص: ۲۱۸، شائع کردہ مکتبہ امدادیہ مکر تمہ)

تر جمہ: ...... ' عقیقے میں کون کون سے جانور جائز ہیں؟ اور
کیا کیا گیا اُمور مستحب ہیں؟ اور کیا کیا مکروہ ہیں ان تمام اُمور میں عقیقے
کا حکم مثل قربانی کے ہے، اِلَّا یہ کہ اس میں جانور میں شرکت جائز
نہیں، اس لئے اگر عقیقے میں بڑا جانور ذبح کیا جائے تو پور اایک ہی
کی طرف سے ذرج کرنا ہوگا۔''

ان فقتی حوالوں سے معلوم ہوا کہ ندا ہبِ اَربعہ اس پر متفق ہیں کہ بھیڑ بکری کی طرح اُونٹ اور گائے کا عقیقہ بھی جائز ہے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اکثر اُحکام میں اس کا حکم قربانی کا ہے، اور جمہور علاء کا بہی قول ہے، چنا نچہ ابنِ رشکہ "بدایة المجتهد" میں لکھتے ہیں:







"جمهور العلماء على أنه لا يجوز في العقيقة الا ما يجوز في الضحايا من الأزواج الثمانية."

(بدایهٔ المهجتهدی: ص:۳۳۹، مکتبه علمیه لا بهور) ترجمه: ...... 'جمهورعلماءاس پرمتفق بین که عقیقه میں صرف وبی آٹھ نرومادہ جائز بین جوقر بانیوں میں جائز بین ۔'' حافظ ابن چجر میں:

"والجمهور على أجزاء الابل والبقر أيضًا، وفيه حديث عند الطبراني وأبي الشيخ عن أنس رفعه "يعق عنه من الابل والبقر والغنم" ونص أحمد على اشتراط كاملة، وذكر الرافعي بحثًا أنها تتأدى بالسبع كما في الأضحية والله أعلم."

(فخ الباری ج: ۹ ص: ۵۹۳، دارنشراکتب الاسلامیة لا بور)

ترجمه:..... جمهوراس کے قائل بیں کہ عقیقے میں اُونٹ
اور گائے بھی جائز ہے، اور اس میں طبر انی اور ابوالشخ نے حضرت
انس رضی اللہ عنہ سے مرفوع روایت کی تخ بج کی ہے کہ: '' بچ کی طرف سے اُونٹ، گائے اور بکری کا عقیقہ کیا جائے گا' اور امام احمد فرف سے اُونٹ، گائے اور بکری کا عقیقہ کیا جائے گا' اور امام احمد فرک ہے کہ پوراجا نور ہونا شرط ہے، اور رافعی نے بطور بحث وکرکیا ہے کہ عقیقہ بڑے جانور کے ساتویں جھے سے بھی ہوجائے گا، جسیا کہ قربانی، واللہ اعلم ''

دُوسرامسکدید که آیابڑے جانور میں عقیقے کے سات جھے ہوسکتے ہیں؟اس میں امام احمدُ کا اختلاف ہے، جبیبا کہ اُوپر کے حوالوں سے معلوم ہوا، وہ فر ماتے ہیں کہ اگر اُونٹ یا گائے کا عقیقہ کرنا ہوتو پوراجانور کرنا چاہئے،اس میں اشتر اک صحیح نہیں، شافعیہ کے نزدیک اشتر اک صحیح ہے۔







چنانچة 'شرح مهذب 'میں ہے:

"ولو ذبح بقرة أو بدنة عن سبعة أو لاد أو الشترك فيها جماعة جائز." (ج.٨ ص ٢٩٠٣) ترجمه: ...... "اورا گرذن كى گائيا أونٹ سات بچول كى جائيت تو جائز ہے۔" جانب ہے، یا ترکی ہوئی اس میں ایک جماعت تو جائز ہے۔" حفیہ کے نزد یک بھی اشتراک جائز ہے، چنا نچ مفتی کفایت اللہ صاحب کھتے ہیں: "ایک گائے میں عقیقے کے سات مے ہو سکتے ہیں، جس طرح قربانی کے سات مھے ہو سکتے ہیں، جس طرح قربانی کے سات مھے ہو سکتے ہیں۔"

(كفاية المفتى ح:٨ ص:٢٦٣)

اورآپ کابدارشادکه:

''عقیقے میں اشتراک صحیح نہیں ہے، جبیبا کہ سات لوگ اُونٹ میں شرکت کرتے ہیں، کیونکہ اگراس میں اشتراک صحیح ہوتو مولود پر "اداقة الدم" کا مقصد حاصل نہیں ہوتا۔''
یا ستدلال محلِ نظر ہے، اس لئے کہ قربانی میں بھی "اداقة المدم" ہی مقصود ہوتا ہے، جبیبا کہ حدیث نبوی میں اس کی تصریح ہے:

"عن عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما عمل ابن ادم من عمل يوم النحر أحب الى الله من اهراق الدم." الحديث.

(رواه الترمذي وابن ماجة، مشكوة ص:١٢٨)

ترجمہ: ..... '' حضرت عائشہرضی الله عنہا سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: قربانی کے دن ابنِ آ دم کا کوئی عمل الله تعالی کوخون بہانے سے زیادہ محبوب نہیں۔''

"وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم الأضحى: ما









عمل ادمى في هذا اليوم أفضل من دم يهراق الاأن يكون رحمًا توصل. " (رواه الطبراني في الكبير، وفيه يحيي بن الحسن الخشني وهو ضعيف، وقد وثقه جماعة، مجمع الزوائد ج: ۲ ص: ۱۸)

ترجمہ:..... ''حضرت ابنِ عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے قربانی کے دن کے بارے میں فر مایا کہ:اس دن میں آ دمی کا کوئی عمل خون بہانے (لیعنی قربانی کرنے) سے افضل نہیں اِلّا بیر کہ کوئی صلد حمی کی جائے۔'' چونکة قربانی سے اصل مقصود "اراقة الدم" ہے،اس لئے قربانی کے گوشت کا صدقه کرناکسی کے نز دیک بھی ضروری نہیں ،اگرخود کھائے یا دوست احباب کو کھلا دے تب بھی قربانی سیجے ہے۔

پس جبکة قربانی سے مقصود بھی"اد اقة الدم" اوراس میں شرکت کوجائز رکھا گیاہے تو عقیقے میں شرکت سے بھی اراقہ دَم کامضمون فوت نہیں ہوتا ،اور جب قربانی میں شرکت جائز ہے، توعقیق میں بدرجہ اولی جائز ہونی جائے، کیونکہ عقیقے کی حیثیت قربانی سے فروتر ہے، پس اعلی چیز میں شریعت نے شرکت کو جائز رکھا ہے تو اس سے ادفیٰ میں بدرجہٗ اُولیٰ شرکت جائز ہوگی، یہی وجہ ہے کہ تمام ائمہ فقہاء عقیقے میں قربانی ہی کے اُحکام جاری کرتے ہیں۔ چنانچه شخ الموفق ابن قدامه تنبل 'المغني' ميں لکھتے ہيں:

> "والأشبه قياسها على الأضحية، لأنها نسيكة مشروعة غير واجبة فأشبهت الأضحية، ولأنها أشبهت في صفاتها وسنها وقدرها وشروطها فأشبهتها في (المغنى مع الشرح الكبير ج:١١ ص:١٢٢) مصرفها." ترجمہ:..... ''اور اشبہ یہ ہے کہ اس کو قربانی پر قیاس کیا جائے،اس لئے کہ بدایک قربانی ہے جومشروع ہے، مگر واجب نہیں،











پس قربانی کے مشابہ ہوئی، اور اس لئے بھی کہ بیقربانی کے مشابہ ہے اس کی صفات میں، اس کی عمر میں، اس کی مقدار میں، اس کی شروط میں، پس مشابہ ہوئی اس کے مصرف میں بھی۔''

بڑی عمر میں اپنا عقیقہ خود کر سکتے ہیں ،عقیقہ نہ کیا ہوتو بھی قربانی جائز ہے س....کیا کوئی بڑی عمر میں اپنا عقیقہ خود کرسکتا ہے؟ اگر عورت اپنا عقیقہ کر بے تو کتنے بال کٹوائے؟ کچھلوگ کہتے ہیں کہ جس کا عقیقہ نہیں ہوا اس کی قربانی جائز نہیں ، پہلے اپنا عقیقہ کرے، اس کے بعد قربانی کرے۔کیا بیاز رُوئے شرع دُرست ہے؟

ج .....عقیقه ساتویں دن سنت ہے، بعد میں اگر کرنا ہوتو ساتویں دن کی رعایت مناسب ہے، بعنی پیدائش والے دن ہے پہلے دن عقیقہ کیا جائے ،مثلاً: پیدائش کا دن جمعہ تھا تو عقیقہ جمعرات کو ہوگا۔ بڑی عمر میں عقیقہ کیا جائے تو بال کاٹنے کی ضرورت نہیں۔ جس کا عقیقہ نہ ہوا ہووہ قربانی کرسکتا ہے، اور اگر اس کے ذمہ قربانی واجب ہوتو قربانی کرنا ضروری ہے، عقیقہ خواہ ہوا ہوکہ نہ ہوا ہو۔

شوہر کا بیوی کی طرف سے عقیقہ کرنا

س..... یہ بتا ئیں کہ شوہرا پنی ہیوی کا عقیقہ کرسکتا ہے یا یہ بھی شادی کے بعد والدین پر فرض ہے کہ بیٹی کاعقیقہ خود کریں جبکہ وہ دس بچوں کی ماں بھی ہے؟

ج ....عقیقہ فرض ہی نہیں، بلکہ بچے کی پیدائش کے ساتویں دن عقیقہ کرناسنت ہے، بشر طیکہ والدین کے پاس گنجائش ہو۔ اگر والدین نے عقیقہ نہیں کیا تو بعد میں کرنے کی ضرورت نہیں۔اور شوہر کا بیوی کی طرف سے عقیقہ کرنا جبکہ وہ دس بچوں کی ماں بھی ہولغو ترکت ہے۔

ساتویں دن عقیقہ دُ وسری جگہ بھی کرنا جائز ہے

س....عقیقه کرنا کیاسات دن کے اندرضروری ہے؟ اور کیونکہ یہاں قطر میں رشتہ داروغیرہ نہیں ہیں، تو کیا ہم یہاں رہتے ہوئے اپنے والدین کو پاکستان میں لکھ سکتے ہیں کہوہ وہاں عقیقه کردیں؟









ح.....عقیقه سانویں دن سنت ہے،اگر سانویں دن نہ کیا جائے توایک قول کے مطابق بعد میں سنت کا درجہ ب<mark>ا</mark> قی نہیں رہتا۔اگر بعد میں کرنا ہوتو ساتویں دن کی رعایت رکھنی چاہئے ، لینی بیچ کی پیدائش کے دن سے پہلے دن عقیقہ کیا جائے ، مثلاً: بیچ کی پیدائش جمعہ کی ہوتو عقیقہ جعرات کوہوگا، یا کتان میں بھی عقیقہ کیا جاسکتا ہے۔

كئى بچوں كاايك ساتھ عقيقه كرنا

س .....ا کثر لوگ کئی بچوں کا عقیقہ ایک ساتھ کرتے ہیں، جبکہ بچوں کے پیدائش کے دن مختلف ہوتے ہیں ،قرآن اورسنت کی روشیٰ میں پیفر مائیں کیاعقیقہ ہوجا تا ہے؟

ح ....عقیقہ بچے کی پیدائش کے ساتویں دن سنت ہے،اگر گنجائش نہ ہوتو نہ کرے،کوئی گناہ نہیں، دن کی رعایت کے بغیرسب بچوں کا اکٹھا عقیقہ جائز ہے، مگرسنت کےخلاف ہے۔

مختلف دنوں میں پیداشدہ بچوں کا ایک ہی دن عقیقہ جائز ہے

س.....اگر گائے کا عقیقہ کریں تو اس میں سات حصے ہونے جا ہئیں؟ اور بچوں کی پیدائش مختلف ایام میں ہوتو ایک دن میں گائے کرنا چاہئے یانہیں؟

ح .....ایک دن تمام بچوں کا عقیقہ کرنا چاہے تو مختلف تاریخوں میں پیدا ہونے والوں کا ایک دن عقیقہ کیا جاسکتا ہے، اور تمام جانور یا گائے ایک ساتھ ذیح کرسکتا ہے، یعنی جائز ہے،البتہمسنون عقیقہ ساتویں دن کا ہے۔

اگرکسی کو پیدائش کا دن معلوم نه ہوتو وہ عقیقہ کیسے کرے؟

س ..... کہتے ہیں کہ عقیقہ پیدائش کے ساتویں دن ہونا چاہئے ، اگر کوئی اپنا عقیقہ کرنا چاہے اوراس کواپنی پیدائش کا دن معلوم نه ہوتو وہ کیا کرے؟

ج .....ساتویں دن عقیقہ کرنا بالا تفاق مستحب ہے،اسی طرح دار قطنی کی ایک روایت کے مطابق چودھویں دن بھی مستحب ہے۔جبکہ امام ترمٰدیؓ کے نقل کردہ ایک قول کے مطابق اگر کسی نے ان دو دنوں میں عقیقہ نہیں کیا تو اکیسویں دن بھی کر لینامستحب ہے۔ بہر حال اگر کوئی شخص ساتویں دن، چودھویں دن اورا کیسویں دن کے علاوہ کسی اور دن عقیقہ کرے تو









نفسِ عقیقہ ہوجائے گا البتہ اس کا وہ استحباب اور نواب جو کہ ساتویں دن، چودھویں دن اور اکیسویں دن کرنے میں تھا وہ حاصل نہ ہوگا ، اگر بعد میں کرے تو ساتویں دن کی رعایت رکھنا بہتر ہے ، یا د نہ ہوتو کوئی حرج نہیں۔

عقیقے کے وقت بچے کے سرکے بال اُتارنا

س....کیا عقیقے کے وقت بچے کے سرکے بال اُ تار نا ضروری ہے جبکہ دو چار ماہ بعد عقیقہ کیا ۔ حال ماہو؟

ج.....ساتویں دن بال اُ تارنا اور عقیقه کرنا سنت ہے، اگر نه کیا تو بال اُ تاردیں، بعد میں جانور ذیج کرتے وقت پھر بال اُ تار نے کی ضرورے نہیں۔

عقیقے کا گوشت والدین کواستعال کرنا جائزہے

س.....اپنی اولاد کے عقیقے کا گوشت والدین کو کھانا چاہئے یا نہیں؟ اور اگر اس گوشت میں ملا کر کھایا جائے یا اگر بالکل ہی عقیقے کا گوشت استعال نہ کیا جائے تو والدین کے لئے کیوں منع ہے؟ کیا والدین اپنی اولاد کے عقیقے میں ذرح ہونے والے جانور کا گوشت نہیں کھا سکتے؟ اگر ایسا ہے تو کیوں؟

ج....عقیقے کا گوشت جیسے دُوسروں کے لئے جائز ہے، اسی طرح بغیر کسی فرق کے والدین کے لئے بھی جائز ہے۔

عقیقے کے گوشت میں ماں، باپ، دادا، دادی کا حصہ

س....عقیقے کے گوشت میں مال، باپ، دادا، دادی کا حصہ ہے؟

ج .....عقیقے کے گوشت کا ایک تہائی حصہ مساکین کوتقسیم کردینا افضل ہے، اور باقی دو تہائی حصے سے ماں، باپ، دادا، دادی، نانا، نانی، بھائی، بہن اور سب رشتہ دار کھا سکتے ہیں۔ اور اگرکوئی شخص تمام گوشت رشتہ داروں کوتقسیم کردے بااس کو پکا کران کی ضیافت کردے تو یہ بھی جائز ہے، بہر حال عقیقے کا گوشت سب رشتہ دار کھا سکتے ہیں۔



771

المرت المرات

www.shaheedeislam.com





سات دن کے بعد عقیقہ کیا تواس کے گوشت کا حکم

س..... پچھلے دنوں آپ نے عقیقے کے متعلق لکھا تھا کہا گرسات یوم کے اندر عقیقہ کیا جائے تو عقیقه ہوگا ورنه صدقه تصوّر ہوگا (جبکہ عقیقے کا مقصد پورا ہوجائے گا)۔اس صمن میں تھوڑی س وضاحت آپ سے حیا ہوں گا، وہ بیکہ اگر سات یوم کے بعد عقیقے کے طور پر بکراذ ہے کرتے ہیں جبکہ بیصدقہ ہےتواس پرصرف غریبوں کاحق ہوگا، آیا پورا گوشت غریبوں کے لئے ہوگا یا کچھ حصہ استعال کیا جاسکتا ہے، جس طرح عقیقے میں ہوتا ہے؟

ح ....سات دن کے بعد جوعقیقہ کیا جائے اس کے گوشت کی حیثیت عقیقے کے گوشت ہی کی ہوگی،میرے ذکر کردہ مسکے کا مقصد یہ ہے کہ سات دن کے بعد جوعقیقہ کیا جائے، بعض فقہاء کے قول کے مطابق اس کی فضیلت عقیقے کی نہیں رہتی، بلکہ عام صدقہ خیرات کی سی ہوجاتی ہے، بیمطلب نہیں کہاس کا گوشت پورے کا پوراصد قہ کرنا ضروری ہے۔

عقیقے کے سلسلے میں بعض ہندوانہ رُسوم کفرونٹرک تک پہنچاسکتی ہیں

س ..... ہمارے علاقے میں عورتیں ہیے ہتی ہیں کہا گران کے ہاں لڑ کا پیدا ہوا تو وہ اس کے سر کے بال مخصوص جگہ پراُٹر وائیں گی،اور بکرے کی قربانی بھی وہاں جاکر دیں گے،اورلڑ کا پیدا ہونے کے بعد کئی ماہ تک اس کے بال اُنر وانے سے پہلے اپنے اُوپر گوشت کھا ناحرام مجھتی ہیں،اور پھرکسی دن مرداورعورتیں ڈھول کے ساتھ اس جگہ پر جا کرلڑ کے کے سر کے بال اُترواتے ہیں اور بکرے کا ذبیحہ کرکے وہاں ہی گوشت پکا کر کھاتے ہیں۔قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کی وضاحت کریں۔

ج ..... بیایک ہندوا ندر سم ہے، جومسلمانوں میں درآئی ہے، اور چونکہ اس میں فسادِعقیدہ شامل ہے اس کئے اعتقادی بدعت ہے۔ جوبعض صورتوں میں کفر وشرک تک پہنچا سکتی ہے۔ چنانچ بعض لوگ کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ بیہ بچہ فلال ہزرگ نے دیا ہے،اس کئے وہ اس بزرگ کے مزار پر نیاز چڑھانے کی منّت مانتے ہیں اور منّت پوری کرنے کے لئے اس مزار پر جا کر بچے کے بال اُ تارتے ہیں ، وہاں قربانی کرتے ہیں اور دُ وسری بہت ہی خرافات کرتے ہیں،مسلمانوں کوالیی خرافات سے پر ہیز کرنا چاہئے۔









### حلال اورحرام جانوروں کےمسائل

#### شكار

حلال وحرام جانوروں کو شکار کرنا

س.....اسلام میں شکار کی اجازت ہے، یعنی جانوروں کو ہلاک کرنا خواہ وہ حلال ہوں یا

حرام،اگرحلال جانورشكاركياجائے تواسے كھانا جائزہے يانہيں؟

ج.....شکار کی اجازت ہے، بشرطیکہ دُوسر بے فرائض سے غافل نہ کردے۔ حرام جانورا گر موذی ہوں تو ان کو مارنا جائز ہے۔اگر حلال جانور بندوق سے شکار کیا گیا اور مرگیا تو حلال

نہیں، کیکن اگرزخمی حالت میں ذبح کرلیا گیا تو حلال ہے۔

نشانہ بازی کے لئے جانوروں کا شکار کرنا

س..... جولوگ اپنے شوق اور نشانہ بازی کی خاطر معصوم جانوروں کا شکار کرتے ہیں ان کے بارے میں ہمارا مذہب کیا کہتاہے؟

ج.....حلال جانوروں کا شکار جائز ہے، گرمقصود گوشت ہونا چاہئے محض کھیل یا حیوانات کی ایذ ارسانی ہی مقصود ہوتو جائز نہیں۔

کے کاشکارکیا حکم رکھتاہے؟

س ..... میں جمعہایڈیشن میں آپ کا کالم'' آپ کے مسائل اوران کاحل''بڑے غور وفکر ہے پڑھتا ہوں اوراس کے پڑھنے سے میری معلومات میں اضافہ ہوتا ہے، اوراسی طرح کا ایک مسکلہ در پیش ہے اس کاحل تجویز فر مایئے۔میراایک دوست ہے وہ شکار کا بہت ہی شوقین











ہاوروہ شکارشکاری کوں کے ذریعے کرتا ہے، جبکہ میں اس کوالیا کرنے سے منع کرتا ہوں کہ بیر حرام ہے۔ وہ جنگل میں خرگوش کے پیچھے شکاری کتے لگادیتے ہیں اور کتے اسے منہ میں دبوچ کرلے تے ہیں، اور پھروہ تکبیر پڑھ کراسے ذبح کرنے کے بعد پکا کر کھا لیتے ہیں، والانکہ اسلام کی رُوسے کتا ایک پلیداور حرام جانور ہے۔ لہذا اس کا کوئی مفید حل کھتے ہیں، حالانکہ اسلام کی رُوسے کتا ایک پلیداور حرام جانور ہے۔ لہذا اس کا کوئی مفید حل کھتے اور بیا خبار میں شاکع کریں، شاید ایسا کرنے سے بہت سے انسان شکار سے باز آ جائیں۔ جسسشکاری کتا اگر سرھایا ہوا ہواور وہ شکار کو کھائے نہیں بلکہ پکڑ کر مالک کے پاس لے آ کے اور اس کو بسم اللہ پڑھ کر چھوڑ اگیا ہو، تو اس کا شکار حلال ہے، جہاں اس کا منہ لگا ہواس کو دھوکر پاک کر لیا جائے ، اور اگر زندہ پکڑ کر لائے تو اس کو تکبیر پڑھ کر ذبح کر لیا جائے۔

بندوق سے شکار

س.....اگر شکاری شکار کرنے کے لئے جاتا ہے اور اس کے پاس چاقویا چھری نہیں ہے، وہ تکبیر پڑھ کر فائر کردیتا ہے اگر پرندہ مرجائے تو حلال ہوگایا کہ حرام؟

ج..... بندوق کے فائر سے جو جانور مرجائے وہ حلال نہیں ،خواہ تکبیر پڑھ کر گولی چلائی گئ ہو،اگرزندہ مل جائے اوراس کوشری طریقے سے ذرج کرلیا جائے تو حلال ہے۔

بندوق غلیل،شکاری کتے کے شکار کا شرعی حکم

س....حضرت مولا ناشبیراحمد عثمانی رحمة الله علیه اپنی تفسیر میں سورة البقره رُکوع پانچ میں آیت "انسما حرم علیکم المهینة" کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں: "مرداروہ ہے جو خود بخو دمرجائے اور ذرج کرنے کی نوبت نہ آئے، یا خلاف شرع طریقے سے اس کو ذرج یا شکار کیا جائے، مثلاً گلا گھوٹا جائے یا زندہ جانور کو پھر، ککڑی، غلیل، بندوق سے مارا جائے یا شکار کیا جائے، مثلاً گلا گھوٹا جائے ، بیسب کا سب مرداراور حرام ہے۔" اس کے برعکس بعض مفسرین میشر ترک بھی کرتے ہیں کہ جس جانور کے ذرئے کرنے پر قادر نہ ہومثلاً وحشی ، جنگلی جانور یا طیور وغیرہ توان نہ کورہ بالا کو بندوق، غلیل یا شکاری کتے سے شکار کرتے وقت اگر بسم الله الله الله اکبر پڑھی جائے تو یہ سب حلال ہیں۔ اب سوال بی ہے کفلیل، بندوق یا شکاری کتے کے ذریعے پڑھی جائے تو یہ سب حلال ہیں۔ اب سوال بی ہے کفلیل، بندوق یا شکاری کتے کے ذریعے









جوشکار کیا جائے اور شرعی طریقے سے ذبح کرنے سے پہلے مرجائے تو کیا بیسب مردار اور حرام ہیں؟

ح .....جس جانور کے ذبح کرنے پر قادر ہو، اس کوتو شرعی طریقے سے ذبح کرنا ضروری ہے،اگرذئ كرنے سے پہلے مركبيا تووه مردارہے۔

شکار پر اگر بسم الله پڑھ کر کتا جھوڑ دیا جائے (بشرطیکہ وہ کتا سدھایا ہوا ہو) اور شکاری کتااس شکارکوزخی کردے اوروہ زخم سے مرجائے توبید ذیج کرنے کے قائم مقام ہوگا اور شکار کا کھانا حلال ہے کیکن اگر کتااس کا گلا گھونٹ کر ماردے،اسے زخمی نہ کریے وحلال نہیں۔ اسی طرح اگرتیز دھار کا کوئی آلہ شکار کی طرف بسم اللہ کہہ کر پھینکا جائے اور شکار اس کے زخم سے مرجائے تو یہ بھی ذ نح کے قائم مقام ہے ۔لیکن اگر لاٹھی بسم اللہ کہہ کر پھینک دی اور شکاراس کی چوٹ سے مرگیا تو وہ حلال نہیں ،اسی طرح غلیل یا ہندوق سے جو شکار کیا جائے اگروہ زندہ مل جائے تو اس کو ذیح کرلیا جائے ، اورا گروہ غلیل یا بندوق کی گولی کی چوٹ سے مرجائے تو حلال نہیں۔خلاصہ یہ کفلیل اور بندوق کا حکم لاکھی کا ساہے، تیز دھار والے آلے کانہیں،اس سے شکار کیا ہوا جا نورا گرمر جائے تو حلال نہیں۔

# خشکی کے جانوروں اور متعلقات کا شرعی حکم

گھوڑا، خچراور کبوتر کا شرعی حکم

س ..... مندرجہ ذیل جانوروں کا گوشت حلال ہے یا حرام؟ شرعی نقطہُ نگاہ سے بوری وضاحت فرما ئیں۔گدھا، خچر،گھوڑا، کبوتر جوگھروں میں پالے جاتے ہیں،بعض بزرگوں کا کہنا ہے کہ جنگلی کبوتر حلال ہے اور گھریلو کبوتر سیّد ہے،اس کی کیا حقیقت ہے؟ بعض کہتے ہیں کہ گھوڑ ہے کا گوشت حلال ہے۔











ج.....گدھااور نچر حرام ہیں، کبوتر حلال ہے خواہ جنگی ہویا گھریلو، اور گھوڑے کے بارے میں فقہائے اُمت کا اختلاف ہے، امام ابوحنیفہ ؓ کے نز دیک حلال نہیں، جمہور ائمہ ؓ کے نز دیک حلال ہے۔

خر گوش حلال ہے

س.....خرگوش حرام ہے یا حلال؟ جبکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ خرگوش بالکل چوہے کی شکل کا ہے اوراس کی عاد تیں بھی چوہے سے ملتی ہیں، یعنی ہاتھوں سے چیزیں پکڑ کر کھا تا ہے، پاؤں کی مشابہت بھی حرام جانوروں سے ملتی جلتی ہے اور بل بنا کرر ہتا ہے، اس لئے حرام ہے۔ تواس کے متعلق وضاحت فرمائیں۔

ج.....خرگوش حلال ہے،حرام جانوروں سے اس کی مشابہت نہیں ہے،اس مسئلے پرائم اربعۂ کا کوئی اختلاف نہیں۔

گرهی کا دُودھ حرام ہے

س.....آج کل ہمارے یہاں جس کسی کوکالی کھانسی ہوجاتی ہے تواسے گدھی کا دُودھ پینے کا مشورہ دیا جا تا ہے،اور بہت سے لوگ ایسا کر گزرتے ہیں۔ پوچھنا یہ ہے کہ ہمارے مذہب میں گدھی کا دُودھ پینا تو حرام ہے، پھر کیا بطور دوائی اس کا استعال حلال ہوجا تا ہے؟ ج.....گدھی کا دُودھ حرام ہے،اور دوائی کے طور پر بھی اس کا استعال دُرست نہیں جبکہ حلال دوائی سے علاج ہوسکتا ہو۔

کم عمر جانور ذیح کرنا جائز ہے

س.....اگرگھر میں بکرے اور بکریاں پلی ہوئی ہیں جن کی عمر چار ماہ اور چھماہ تک ہو، یعنی وہ استے بڑے نہ ہوں جن کوکاٹ کر کھایا جاتا ہو، اگر بیار ہوجاتے ہیں یاغلطی سے کوئی الی چیز کھاجاتے ہیں کہ اب ان کو کاٹ کر کھانا جائز کھاجاتے ہیں کہ اب ان کو کاٹ کر کھانا جائز ہوگایا نا جائز؟ ضرور لکھئے۔

ح ....ان کوشری طریقے سے ذیح کر کے کھانا بلا شبہ جائز ہے۔



المرت المرات

www.shaheedeislam.com





دوتین ماه کا بکری، بھیڑ کا بچہ ذیج کرنا

س.....حلال جانور مثلاً بکرے، بھیٹر، دُنے کے بچے کوجوا نداز اُدوتین ماہ کا ہوخدا کے نام پر ذنح کرنا جائز ہے یانہیں؟

ج .....گوشت کھانے کے قابل ہوتو ذبح کرنے کی کوئی ممانعت نہیں۔

ذی شدہ جانور کے پیٹ سے بچہ نکاتو کیا کرے؟

س.... بقرعید پرقربانی کی گائے یا بحری کے پیٹ سے بچہ زندہ یا مردہ نظر قواس کو کیا کرنا چاہئے؟ کیونکہ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ اگر زندہ نظے تو ذرج کر کے استعال میں لانا چاہئے اور مردہ ویسے ہی حلال ہے، کیونکہ جو حلال جانور ذرج کر دیا گیا، اس کے پیٹ سے علاوہ نجاست کے جو کچھ نظے وہ سب حلال ہے۔ اُ دکام خداوندی کی رُوسے آپ اس مسئلے کوحل فرمائیں۔

ج..... بچہاگرزندہ نکلے تواس کو ذیح کرکے کھانا دُرست ہے، اور اگر مردہ نکلے تواس میں اختلاف ہے، حضرت امام ابو حنیفہ ؓ کے نزد کی حلال نہیں، اور امام ابو یوسف ؓ اور امام مُحمدؓ کے نزدیک حلال ہے، احتیاط نہ کھانے میں ہے۔

#### حشرات الارض كاكهانا

س .....وہ کیڑے مکوڑے جن کو مارنا باعث ِ تواب ہے اور انہیں مارنے کا حکم بھی ہے، مثلاً:
چھو، دیمک، جوں، مکڑی، چھپکل، مکھی وغیرہ۔ آج کل سائنس ان کیڑے مکوڑوں کوغذائیت
سے بھر پور قراردیتی ہے، ان مغربی سائنس دانوں کے بقول' مستقبل کا وہ دن دُور نہیں جب
دُودھوالے کی جگہ تھی والا ریڑھی اور سائیکل پر مکھیاں بیچنا پھرے، اور مرغی کی جگہد وُکانوں پر
تھال میں بھری ہوئی دیمک بکنا شروع ہوجائے، ہوٹل میں بھنی دیمک یا دیمک مصالح، مکڑی
کا سوپ ملنا شروع ہوجائے۔'' کیا ہمارے نبی سیّدالمرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے
ان مندرجہ بالا کیڑوں مکوڑوں کو بطور غذا استعال کرنے کی اجازت دی ہے؟ براہِ مہر بانی
تفصیل ہے اس اہم مسئلے پر روشنی ڈالیس، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیرعطافر مائے، آمین۔









ح....حشرات الارض كا كھانا جائز نہيں۔

''خاریشت''نامی جانورکوکھاناجائز نہیں

س.....صوبہ سرحد میں ایک جانور سرید (خاریشت) پایا جاتا ہے، مقامی لوگ اس کا شکار کرتے ہیں اور ذیح کر کے اس کا گوشت کھاتے ہیں۔بعض لوگ اس کو حرام سمجھتے ہیں اور بعض حلال آپ سے درخواست ہے کہ شرعی طور پریہ جانور حلال ہے یا حرام؟

ح ..... بيحشرات الارض ميں داخل ہے،اس كا كھانا حلال نہيں \_

حشرات الارض كومارنا

س ..... جنابِ والا! جب بھی حشرات الارض پر نظر پڑتی ہے ایک دِل چاہتا ہے اسے ماردُوں، پھر یہ سوچ کر کہ وہ بھی جاندار ہیں چھوڑ دیتی ہوں۔ آپ اسلام کی رُوسے مطلع فرمائیں کہ ہم حشرات الارض کو (بشمول سانپ، بچھووغیرہ) ان کو بنی نوعِ انسان کا دُشمَن گردانتے ہوئے ماردیا کریں یا جانور سمجھ کرچھوڑ دیا کریں؟

ج.....موذی چیزوں کا ماردینا ضروری ہے، مثلاً: سانپ، بچھو، بھڑ وغیرہ، اوراس کے علاوہ دُوسرے حشرات الارض کو بلاضرورت مارنا جائز نہیں۔

موذى جانورول اورحشرات كومارنا

س.....گهرون میں جو جانور جیسے مکڑی، لال بیگ، کھٹل، مچھر، چھپکلی اور دیمک وغیرہ کو مارسکتے ہیں؟ کیونکہ بیگھروں کوخراب کرتے ہیں۔

ح .....موذی جانورول اور حشرات کامارنا جائز ہے۔

مکھیوں اور مچھروں کو ہر قی روسے مارنا جائز ہے

س ..... مجھروں اور مکھیوں کو مارنے کے لئے ایک برقی آلہ یہاں استعال ہوتا ہے جس کے اندرایک ٹیوب لائٹ سے روشنی ہوتی ہے اور اس کے اُوپرایک جالی میں انتہائی طافت ور برقی رودوڑ جاتی ہے، جونہی مجھر یا کھی اس روشنی کے قریب جانے کی کوشش کرتے ہیں انہیں اس برقی رووالی جالی سے گزرنا پڑتا ہے، اس میں چونکہ انتہائی طافت







وربرقی روہوتی ہے،جس کی بناپروہ جل جاتے ہیں،اس کا استعال شرعاً کیسا ہے؟ ح.....جائز ہے۔

جانور کی کھال کی ٹویں کا شرعی حکم

کتے کے دانتوں کا ہار پہننا

س.....مسئلہ بیہ ہے کہ فقیمے فلی کے مطابق کتے کے دانتوں کا ہار بنا کر پہننا اور ہار پہن کرنماز پڑھنا کیسا ہے؟

ح .....سوائے خنزیر کے ، دانت ہر جانور کے پاک ہیں ، اوران کا استعال جائز ہے۔

سور کی ہڑی استعمال کرنا

س....کیا ہم سور کی ہڑی استعمال کر سکتے ہیں؟

ج .... سور کی مڈی استعال کرنا جائز نہیں۔

حرام جانوروں کی رنگی ہوئی کھال کی مصنوعات پاک ہیں سوائے خزیر کے

س.....حرام جانوروں کی کھال کی مصنوعات مثلاً: جوتے ، ہینڈ بیگ یالباس وغیرہ استعال کرنا جائز ہیں؟اگر ہیں تو کیوں؟

ح .....جانوروں کی کھال رنگنے سے پاک ہوجاتی ہے،اس لئے چرمی مصنوعات کا استعال صحیح ہے،البتہ خنزیر کی کھال یا کنہیں ہوتی۔







## دريائي جانوروں کا شرعی حکم

#### دريائي جانوروں كاحكم

س.....میرے کچھ دوست عرب ہیں،ایک روز دورانِ گفتگوانہوں نے بتایا کہ:''وہ لوگ سمندر سے شکار کئے ہوئے تمام جانوروں کو کھانے کے لئے حلال سمجھتے ہیں اور بلا کراہیت كهاتة بيں ـ'' جبكه بهم يا كستاني ، مجھلي اور جھينگوں كوعمو ماً حلال سجھتے ہيں اور كيگروں ، لابسٹر وغیرہ کوبعض لوگ مکروہ سمجھتے ہوئے کھاتے ہیں ، براہ مہر بانی آپھیجے صورتِ حال سے ہمیں آگاہ کیجئے۔مزید بیرکہ کیا مجھلیوں کی الیم قشمیں ہیں جوکھانے کے لئے جائز نہیں ہیں؟ ح .....امام ابوحنیفہؓ کے نز دیک دریائی جانوروں میں سے صرف مچھلی حلال ہے، دیگرائمہ کے نزدیک دیگر جانور بھی حلال ہیں، جن میں خاصی تفصیل ہے۔اس لئے آپ کے عرب

> مُربعض چیزیں مچھالی بھی جاتی ہیں حالانکہ وہ مچھلی نہیں ،مثلاً: جھینگے ۔ یانی اور خشکی کے کون سے جانور حلال ہیں؟

س ..... بیکہاں تک صحیح ہے کہ یانی کے تمام جانور حلال ہیں؟ اگر نہیں تو پھر کون سے حلال اور کون سے حرام ہیں؟ اسی طرح سے خشکی کے کون سے جانوراور پرندے حلال اور حرام ہیں؟ اس کا کوئی خاص اُصول ہے؟

دوست اپنے مسلک کے مطابق عمل کرتے ہوں گے۔ مچھلیوں کی ساری قسمیں حلال ہیں،

ح ..... پانی کے جانوروں میں امام ابوحنیفہ کے نز دیک صرف مجھلی حلال ہے،اس کے علاوہ کوئی دریائی جانورحلال نہیں۔

جنگلی جانوروں میں دانتوں سے چیرنے پچاڑنے والے،اور پرندوں میں سے پنجوں کے ساتھ شکار کرنے والے حرام ہیں، باقی حلال۔









جهينگا كهانااوراس كا كاروباركرنا

س....جھینگا کھانا یااس کا کاروبار کرنا جائز ہے یانہیں؟ کیونکہ بہت سےلوگ اسے کھانے اور کاروبار کرنے میں گئے ہوئے ہیں۔

ج۔۔۔۔جوینگا مچھلی ہے یا نہیں؟ یہ مسکداختلا فی رہاہے، جن حضرات نے مچھلی کی ایک قتم سمجھا انہوں نے کھانے کی اجازت تو دی البتۃ احتیاط اسی میں بتلائی کہ نہ کھایا جائے، اب جدید حقیق ہے معلوم ہوتا ہے کہ جوینگا مجھلی نہیں ہے۔ امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ تعالی عنہ کے نزدیک دریائی جانوروں میں سے صرف مجھلی اپنی تمام قسموں کے ساتھ حلال ہے، اور چونکہ جوینگا مجھلی نہیں، اس لئے امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک کھانا جائز نہیں ہوگا، البتہ بطور دوا کھانے میں یا اس کی تجارت میں گنجائش ہوگی کیونکہ مسکد اجتہادی ہے، امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک کھانا حلال ہے۔ اب مسکد ہے، ہوا کہ جھینگا کھایا تو نہ جائے البتہ اس کی تجارت میں گنجائش ہوگی کے خطرت میں گنجائش ہوگا کھایا تو نہ جائے البتہ اس کی تجارت میں گنجائش ہوگی کے خطرت میں گنجائش ہوگی کو خطرت میں گنجائش ہے۔ اب مسکد ہے، واکہ جھینگا کھایا تو نہ جائے البتہ اس کی تجارت میں گنجائش ہے۔

جھینگا حنفیہ کے نزدیک مکروہ تح کی ہے

س..... جنگ میں آپ کے مسائل کے عنوان کے تحت ایک مسئلہ دریافت کیا گیا اوراس کا جواب بھی جنگ میں شائع ہوا، وہ مسئلہ نیچے لکھا جاتا ہے، سوال اور جواب دونوں حاضرِ خدمت ہیں، آپ مسئلے کی صحیح نوعیت سے راقم الحروف کو مطلع فرمائیں تا کہ تشویش ختم ہو، یہاں جولوگ اُلجھن میں ہیں ان کی تشفی کی جاسکے۔

''س....کیا جھینگا کھانا جائزہے؟

ج.....مجھلی کےعلاوہ کسی اور دریائی یا سمندری جانور کا کھانا جائز نہیں، پھھلوگوں کا خیال ہے کہ جھینگا مجھلی کی شمنہیں ہے،اگر میتجے ہے تو کھانا جائز نہیں۔''

عوام الناس'' اگر'' اور'' مگر'' میں نہیں جاتے ، کیا ابھی تک علاء کو تحقیق نہیں ہوئی کہ جھینگے کی نوعیت کیا ہے؟ یا تو صاف کہہ دیا جائے کہ یہ مچھلی کی قتم نہیں ہے ،اس لئے کھانا جائز نہیں ، یا اس کے برعکس ۔عوام الناس ،علاء کے اس قتم کے بیان سے اسلام اور مسئلے



777

المرت





مسائل سے متنفر ہونے لگتے ہیں اور علماء کا بدرویہ مسئلے مسائل کے سلسلے میں گول مول بہتر نہیں ہے۔ آخر نہیں ہے۔ میں دیکھا تو جھینگے کی تعریف مجھلی کی ایک قتم ہی لکھی گئی ہے۔ آخر علماء کیا آج تک بینہیں طے کر پائے کہ یہ مجھلی کی قتم ہے کہ ہیں؟ مفتی محمر شفیع صاحبؓ، مولانا یوسف بنوریؓ، مولانا شبیرا حمر عثمانی ؓ اور دُوسر سے علمائے حق کا کیارویہ رہا؟ کیا انہوں نے جھینگا کھایا یا نہیں؟ اور اس کے متعلق کیا فرمایا؟ اُمید ہے آپ ذرا تفصیل سے کام لیتے ہوئے اس مسئلے پر روشنی ڈالیس گے۔

ت .....صورتِ مسئولہ میں مجھلی کے سوا دریا کا اور کوئی جانور حنفیہ کے نزد یک حلال نہیں۔ جھینگے کی حلت وحرمت اس پر موقوف ہے کہ یہ مجھلی کی جنس میں سے ہے یا نہیں؟ ماہرینِ حیوانات نے مجھلی کی تعریف میں چار چیزیں ذکر کی ہیں۔ ا:- ریڑھ کی ہڈی، ۲:- سانس لینے کے پھوڑے، ۱۲:- سانس لینے کے پھوڑے، ۱۲:- سیز نے کے پنکھ، ۲:- شعنڈ اخون۔ چوتھی علامت عام فہم نہیں ہے، مگر پہلی تین علامات کا جھینگے میں نہ ہونا ہر خض جانتا ہے۔ اس لئے ماہرینِ حیوانات سب اس امریز متفق ہیں کہ جھینگے کا مجھلی سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ یہ مجھلی سے بالکل الگ جنس ہے۔ جبکہ جواہر اخلاطی میں تصریح ہے کہ ایسی چھوٹی مجھلیاں سب مکر و وقح کمی ہیں، یہی صحیح تر ہے۔ جبکہ جواہر اخلاطی میں تصریح ہے کہ ایسی چھوٹی مجھلیاں سب مکر و وقح کمی ہیں، یہی صحیح تر ہے۔

"حيث قال السمك الصغار كلها مكروهة

التحريم هو الأصح .... الخ." (جوابرا ظلطى)

اس لئے جھینگا حنفیہ کے نز دیک مکروہ تحریمی ہے۔

سطح آب پرآنے والی مردہ مجھلیوں کا حکم

س....کیا وه محیلیاں حلال ہیں جو مرکر سطح آب پرآجائیں یا ساحل پر پائی جائیں مردہ عالت میں؟ نیز بڑی محیلیاں جو کہ مرکر ساحل پر پہنچ جاتی ہیں،لوگ ان کا گوشت، تیل اور

مریاں استعال میں لاتے ہیں، توبہ جائزہ؟

ج.....جومچھلی مرکز پانی کی سطح پراُلٹی تیرنے گئےوہ حلال نہیں،اور جوساحل پر پڑی ہوا گروہ متعن گئے تہ ما

متعفٰن نہ ہو گئی ہوتو حلال ہے۔









كيكر احلال نهيس

س ....كيراكها ناحرام ب ياحلال؟

ج....کیڑا حلال نہیں۔

کچھوے کے انڈے حرام ہیں

س ....سنا ہے کہ کرا چی میں کچھوے کے انڈ سے بھی مرغی کے انڈوں میں ملا کر بکتے ہیں ، پیر فر مائیں کہ کیا کچھوے کے انڈے کھانا حلال ہے یا مکروہ یا حرام؟

ح ..... په أصول يا در بهنا جا ہے كه كسى چيز كے انڈے كا وہى حكم ہے جواس چيز كا ہے، كچھوا چونکہ خود حرام ہے، اس لئے اس کے انڈے بھی حرام ہیں اور ان کوفروخت کرنا بھی حرام ہے۔ حکومت کا فرض ہے کہ ایسے لوگوں پر تعزیر جاری کرے جو بکری کی جگہ کتے کا گوشت، اور مرغی کے انڈوں کی جگہ کچھوے کے انڈے کھلاتے ہیں۔











## برندوں اور ان کے انڈوں کا شرعی حکم

بگلااورغیرشکاری پرندے بھی حلال ہیں

س .....کیا بگلا حلال ہے؟ برائے مہر بانی ان حرام جانوروں کی نشاند ہی فرمائیں جو ہمارے ہاں پائے جاتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ اکثر لوگ جھوٹی جھوٹی مختلف قسم کی چڑیوں کا شكاركر كے كھاليتے ہيں، كيابيجائزے؟

ح ..... بگلاحلال ہے،اسی طرح بیتمام غیر شکاری پرندے بھی حلال ہیں، چھوٹی چڑیا حلال ہے۔ كبوتر كھا ناحلال ہے

، س..... ہمارے یہاں کے پچھلوگ کبوتر بالکل نہیں کھاتے، وہ کہتے ہیں کہاس کے کاٹنے

سے گناہ ہےاور کھانے سے ،حالانکہ کبوتر حلال ہے۔

ح .....حلال جانورکوذ نح کرنے میں گناہ کیوں ہونے لگا؟

بھنے حلال ہے

س....مولا ناصاحب!مسئلہ یہ ہے کہ میرے ایک قدیم اور عزیز دوست فرماتے ہیں کہ بطخیا ''راج ہنس'' جے بڑی بلخ یا'' قاز'' بھی کہتے ہیں، کا گوشت حلال نہیں ہے بلکہ مکروہ ہے۔ برائے مہر بانی میہ بات سیجے ہے یا غلط؟ شریعت کی روشی میں جواب عنایت فرمائیں۔

ح ..... بطخ بذاتِ خودتو حلال ہے، نجاست کھانے کی وجہ ہے مکروہ ہوسکتی ہے، سوالیسی مرغی یا

بطخ جس کی بیشتر خوراک نجاست ہواس کو تین دن بندر کھ کریاک غذا دی جائے تو کراہت جاتی رہےگی۔

مور کا گوشت حلال ہے

، س....ایک دوست کہیں باہر سے مور کا گوشت کھا کر آیا ہے، وہ کہتا ہے کہ مور کا گوشت



إهاريت ا







حلال ہوتا ہے، مگر ہمارے کئی دوست کہتے ہیں کہ مور کا گوشت حرام ہوتا ہے۔ ج.....مور حلال جانور ہے،اس کا گوشت حلال ہے۔

کیاانڈاحرام ہے؟

س..... پچھ عرصہ پیشتر ماہنامہ'' زیب النساء'' میں حکیم سیّد ظفر عسکری نے کسی خاتون کے جواب میں تحریم سیّد ظفر عسکری نے کسی خاتون کے جواب میں تحریر کیا تھا کہ انڈے کا ذکر صحابہ کرام اور حضورِ اکرم صلی اللّه علیہ وسلم کے کھانے میں کہیں نہیں ملتا، بلکہ اسے انگریزوں نے متعارف کرایا ہے، اس وجہ سے انڈا کھانا حرام ہے۔ براہ کرم اس مسئلے کاتف یلی حل اسلامی صفح میں شائع کریں۔

ت .....یقین نہیں آتا کہ حکیم صاحب نے ایسا لکھا ہو، اگرانہوں نے واقعی لکھا ہے تو بیان کا فتو کی نہایت' غیر حکیمانہ' ہے، انہوں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شہور حدیث تو پڑھی یاسی ہوگی جو حدیث کی ساری کتابوں میں موجود ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص جمعہ کی نماز کے لئے سب سے پہلے آئے اسے اُونٹ کی قربانی کا ثواب ملتا ہے، فرمایا: جو شخص جمعہ کی نماز کے لئے سب سے پہلے آئے اسے اُونٹ کی قربانی کا تواب ملتا ہے، دُوسر نے نمبر پر آنے والے کو گائے کی قربانی کا، پھر مرغی صدقہ کرنے اور سب سے آخر میں انڈا صدقہ کرنے کا، اور جب امام خطبہ شروع کردیتا ہے تو ثواب لکھنے والے فرشتے اپنے حکوں کو لپیٹ کرر کھ دیتے ہیں اور خطبہ سننے لگتے ہیں۔ (مشکوۃ شریف) سوچنا جا ہے کہ اگر ہماری شریعت میں انڈا کھانا حرام ہے تو کیا (نعوذ باللہ)

سوچنا چاہئے کہ اگر ہماری شریعت میں انڈا کھانا خرام ہے کو کیا ( تعوذ باللہ) استخضرت صلی اللہ علیہ کا میں ہے کہ ا آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حرام چیز کے صدیقے کی فضیلت بیان فر مادی؟ آج تک کسی فقیہ اور محدث نے انڈے کوحرام نہیں بتایا،اس لئے حکیم صاحب کا یہ فتو کی بالکل لغوہے۔

انڈ احلال ہے

س....مرغی کا انڈا کھانا حلال ہے یا مکروہ؟ لوگ کہتے ہیں کہ انڈا مرغی کا اور دیگر حلال جانوروں کا بھی نہیں کھانا چاہئے، کیونکہ کسی شرعی کتاب میں انڈا کھانے کے لئے نہیں لکھا ہے۔ ح....کسی حیوان کے انڈے کا وہی حکم ہے جواس جاندار کا ہے، حلال جاندار کا انڈا حلال ہے، اور حرام کا حرام۔



777

إدارات





پرندے پالناجائزہے

س..... ت کل آسٹریلین طوطوں کا پنجروں میں پالناایک عام می بات ہوتی جارہی ہے، آپ کے مسائل اور اس کاحل روز نامہ جنگ اقر اُاسلامی صفح کی وساطت سے معاملے کی شرعی حثیت واضح فر ما کرمشکور فر ما ئیں، واضح رہے کہ یہ پرندے صرف خوبصورتی کی خاطر پالے جاتے ہیں۔ اس طرح چڑیا گھروں میں جانور پنجروں میں صرف انسانی تفریح کی خاطر رکھے جاتے ہیں۔ روشنی ڈالئے، امام بخارگ کی کتاب ادب المفرد میں ایک روایت ملتی ہے کہ صحابہ پرندے پالتے تھے، نیز اس کتاب کا کیا مقام ہے اور اس روایت کا کیا اعتبار ہے؟
جاست بیروایت تو میں نے دیکھی نہیں، پرندوں کا پالناجا کز ہے، البتة ان کوٹر انا جا کر نہیں۔ حلال پرندے کوشو قیہ پالناجا کز ہے۔ البت ان کوٹر انا جا کر نہیں؟
حلال پرندے کوشو قیہ پالناجا کر ہے۔
میں بندکر کے پالناجا کر ہے یا نہیں؟









# تلی،اوجھڑی، کپورے وغیرہ کا شرعی حکم

حلال جانور کی سات مکروه چیزیں س....گزارش ہے کہ کپورے حرام ہیں،اس کی کیا وجوہ ہیں؟ ج....حلال جانور کی سات چیزیں مکرو وقح کی ہیں:

ا:... بہتا ہوا خون۔ ۲:...غدود۔ ۳:... مثانہ۔ ۲۰:... پتہ۔ ۵:... برکی پیشاب گاہ۔ کن... کپورے۔ اوّل الذکر کا حرام ہونا تو قر آنِ کریم سے ثابت ہے، بقیه اشیاء طبعاً خبیث ہیں،

اس لئے "وی حرم علیهم المحبائث" کے عموم میں یہ بھی داخل ہیں۔ نیز ایک حدیث شریف میں ہے کہ آخضرت صلی الله علیہ وسلم ان سات چیزوں کونالپند فرماتے تھے۔

(مصنف عبرالرزاق ج:۴ ص:۵۳۵،مراليل الي داؤد ص:۱۹، سنن كبرى بيهق ج:۱۰ ص:۷) يحسر ا

ملیجی حلال ہے

س ..... میں بی اے فرسٹ ایئر کی طالبہ ہوں اور ہمارے پروفیسر صاحب ہمیں اسلامک آئیڈیالو جی پڑھاتے ہیں۔اسلامی آئیڈیالو جی والے پروفیسر بتارہے تھے کہ قر آن شریف میں کیجی کھانا حرام ہے، کیجی چونکہ خون ہے اس لئے کیجی حرام ہے، اور حدیث میں کیجی کو حلال کہاہے، تو کیا واقعی کیجی حرام ہے؟

ج ....قرآنِ عَيم ميں بہتے ہوئے خون کوحرام کہا گياہے جو جانور کے ذرج کرنے سے بہتا ہے، کیجی حلال ہے، قرآنِ کریم میں اس کوحرام نہیں فرمایا گیاہے۔ آپ کے پروفیسر صاحب کو غلط فہنی ہوئی ہے۔

تلی کھاناجائز ہے

س.....ا کثر شادی بیاہ وغیرہ میں جیسے ہی کوئی جانور ذخ کیااد هراس کی تلی اور کیجی وغیرہ پکا کر کھالیتے ہیں، یااکیلی تلی کوآگ پرسینک کریا علیحدہ کھانے کے متعلق شریعت کیا تھم دیتی ہے؟







ح....جائزہے۔

حلال جانور کی اوجھڑی حلال ہے

س.....گائے یا بکرے کی بٹ (اوجھڑی) کھانا جائز ہے؟ اور اگر کھانا جائز ہے تو لوگ بولتے ہیں کداس کے کھانے سے جالیس دن تک دُعا ئیں قبول نہیں ہوتیں ، کیا ہے کے ح .....حلال جانور کی او جھڑی حلال ہے، چالیس دن دُعا قبول نہ ہونے کی بات غلط ہے۔ گردے، کپورے اور ٹڈی حلال ہے یا حرام؟

س.....جبکہ ہمارے معاشرے میں لوگ بکرے کا گوشت عام کھاتے ہیں ، اورلوگ بکرے کے گردے بھی کھاتے ہیں۔آپ بیبتائیں کہ بیگردے انسان کے لئے حرام ہیں یا حلال؟ میرے دوست کہتے ہیں کہ بکرا حلال ہے، کیورے حلال نہیں ،اور پیجھی بتا ئیں کہ مکڑی بھی

حلال ہے؟ آپ کی بڑی مہر بانی ہوگی۔ ج .....گرد بے حلال ہیں۔ کپورے حلال نہیں، ٹڈی دل جونصلوں کو نتاہ کردیا کرتا ہے وہ

حلال ہے۔ کری حلال نہیں ہے۔

مکرے کے کپورےکھا نااورخرید وفروخت کرنا

س....کیا کپورے کھانا جائز ہے؟ آج کل بازاروں اور ہوٹلوں میں کی لوگ کھاتے ہیں، ان کا اور بیچنے والوں کاعمل کیساہے؟

ح .....برے کے خصیے کھانا مکر و وتح کی ہے، اور مکر و وتح کی حرام کے قریب قریب ہوتا ہے، اور جو حکم کھانے کا ہے وہی کھلانے اور بیچنے کا بھی ہے،اس لئے بازاراور ہوٹل میں اس کی خریدوفروخت افسوسناک غلطی ہے۔











### كتايالنا

کتا پالناشرعاً کیساہے؟ س....سوال حذف کردیا گیا۔

ح ..... جاہلیت میں کتے سے نفرت نہیں کی جاتی تھی، کیونکہ عرب کے لوگ اپنے مخصوص تدن کی بناپر کتے سے بہت مانوس تھے۔آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے دِل میں اس کی نفرت پیدا کرنے کے لئے تھم فر مادیا کہ جہاں کتا نظر آئے اسے مار دیا جائے ، کیکن بیچکم وقتی تھا، بعد میں آ پ سلی اللہ علیہ وسلم نے ضرورت کی بنا پر صرف تین مقاصد کے لئے کتار کھنے کی اجازت دی۔ یا تو شکار کے لئے ، یا غلہ اور کھیتی کے پہرے کے لئے یار پوڑ کے پہرے کے لئے ، (اگر مکان غیر محفوظ ہوتواس کی حفاظت کے لئے رکھنا بھی اس حکم میں ہوگا ) ان تین مقاصد کے علاوہ کتا پالناصیح نہیں۔انگریزی معاشرت کی وجہ سے بہت سے لوگوں کواب بھی کتے سے نفرت نہیں ، حالانکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور خدا تعالیٰ کے فرشتوں کی ناپسندیدگی کے علاوہ بھی شوق ہے کتا پالنا کوئی اچھی چیز نہیں، خدانخواستہ کسی کو کاٹ لے یاباؤلا ہوجائے اور آ دمی کو پیۃ نہ ہوتو ہلا کت کا اندیشہ ہے۔ پھراس کا لعاب اینے اندرایک خاص زہررکھتا ہے،اس لئے اس کے جھوٹے برتن کوسات دفعہ دھونے اورایک <mark>دفعہ مانجھنے کاحکم دیا گیا ہے، حالا نکہ نجس برتن تو تین دفعہ دھونے سے شرعاً یاک ہوجا تا ہے۔</mark> باقی کتانجس العین نہیں،اگراس کاجسم خشک ہواور کیڑوں کولگ جائے تو کیڑے نایا کے نہیں

كتابإلنااوركة والے كھر ميں فرشتوں كانه آنا

س .....میں آپ سے کتا پالنے کے بارے میں کچھ بوچھنا چا ہتا ہوں کیونکہ اکثر کہا جا تا ہے



(مفهرست ۱۰۰)







کہ کتار کھنا جائز نہیں ہے، اس سے فرشتے گھر پرنہیں آتے۔ میں لوگوں کے اس نظریہ سے پچھ مطمئن نہیں ہوں، آپ مجھے جواب دیں۔

ج..... کتابالنا ' شوق' کی چیز تو ہے ہیں ، البت ضرورت کی چیز ہو سکتی ہے، چنا نچہ شوق ہے کتا پالے کی تو ممانعت ہے، البت اگر کوئی شخص مکان کی حفاظت کے لئے یا گھیت کی یا مولیثی کی حفاظت کے لئے یا گھیت کی یا مولیثی کی حفاظت کے لئے یا شکار کی ضرورت کے لئے کتا پالے تواس کی اجازت ہے۔ اور بیر شخے ہے کہ جس گھر میں کتایا تصویر ہواس میں رحمت کا فرشت نہیں آتا ہے کہ ایک بار حضرت جرائیل علیہ السلام نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خاص وقت پر آنے کا وعدہ کیا تھا، مگر وہ مقررہ وقت پر نہیں آئے ، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کواس سے پریشانی ہوئی کہ جرائیل امین تو وعدہ خلافی نہیں کر سکتے ، ان کے نیم کے پیچ ہی کا ایک بچہ بی بی اوجہ ہوئی ؟ آخوایا گیا ، اس جگہ کوصاف کر کے وہاں چھڑکاؤ کیا گیا ، اس کے بعد حضرت جرائیل علیہ السلام تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقررہ وقت پر ندآنے کی شکایت کی ، حضرت السلام تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقررہ وقت پر ندآنے کی شکایت کی ، حضرت جرائیل علیہ السلام تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقررہ وقت پر ندآنے کی شکایت کی ، حضرت جرائیل علیہ السلام تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقررہ وقت پر ندآنے کی شکایت کی ، حضرت جرائیل علیہ السلام نے عرض کیا: یارسول اللہ! آپ کی چاریائی کے نیچ کتا بیٹھا تھا اور ہم اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتایا تصویر ہو۔

(مشکوۃ باب اتصاویر ص ۲۵۰۰)

کیا کتاانسانی مٹی سے بنایا گیاہے؟ اوراس کا پالنا کیوں منع ہے؟

س ..... میں نے آپ کے اس صفح میں پڑھاتھا کہ چاہے کتنا ہی اہم معاملہ ہوا گر گھر میں کتا ہوگا تو رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے۔ لیکن یہ بتائیں کہ کیا کتے کی موجود گی میں گھر میں نماز ہوجائے گی اور قر آنِ کریم کی تلاوت جائز ہوگی؟ ہمارے گھر میں قریب سب ہی لوگ نمازی ہیں اور ضبح صبح قر آن کی تلاوت بھی کی جاتی ہے، یہ چھوٹا ساکتا جو بے حد پیارا ہے اور نمازی ہیں اور ضبح صبح قر آن کی تلاوت بھی کی جاتی ہے، یہ چھوٹا ساکتا جو بے حد پیارا ہے اور

نجاست نہیں کھا تا، ہم مجبور ہوکر لاتے ہیں۔

براہ مہر بانی یہ بھی بتا ئیں کہ آخر ہمارے دین میں کتے جیسے وفادار جانورکو''گر سے کیوں نکالا گیا ہے؟''میں نے سناہے کہ کتا دراصل انسانی مٹی سے بناہے جبکہ حضرت آ دم









علىبەالسلام كى دھنى پرىشىطان نے تھوكا تھا تووہاں سے تمام ٹى نكال كر پھينك دى گئى ،اور پھراسى سے بعد میں کتا بنایا گیا۔شایداس وجہ سے یہ بیچارہ انسان کی طرف دوڑ تاہے، یا وَل میں لوٹرا ہے،اورانسان بھی اس سے محبت کئے بغیر ہیں رہ سکتا!

ج ..... جہاں کتا ہو، وہاں نماز اور تلاوت جائز ہے۔ بیغلط ہے کہ کتا انسانی مٹی سے بنایا گیا۔ کتا وفا دارتو ہے مگراس میں بعض ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں جواس کی وفا داری پر پانی پھے ردیت ہیں،ایک تویہ کہ بیغیر کا تو وفا دارہے کیکن اپنی قوم کا وفا دارنہیں۔ دُوسرےاس کے منہ کا لعاب نایاک اور گندہ ہے، اور وہ آ دمی کے بدن یا کپڑے سےمس ہوجائے تو نماز غارت ہوجاتی ہے، اور کتے کی عادت ہے کہ وہ آ دمی کو منہ ضرور لگا تا ہے۔اس لئے جس نے کتا پال رکھا ہواس کے بدن اور کیڑوں کا پاک رہنا اُزبس مشکل ہے۔ تیسرے کتے کے لعاب میںا یک خاص فتم کا زہر ہے جس سے بچنا ضروری ہے، یہی وجہ ہے کہ آنخضرت صلی الله عليه وسلم نے اس برتن کوجس میں کتا منہ ڈال دے سات مرتبہ دھونے اورا یک مرتبہ مٹی سے مانجھنے کا حکم فر مایا ہے، اور یہی وہ زہرہے جو کتے کے کاٹنے سے آ دمی کے بدن میں سرایت کرجا تا ہے۔ چوتھ کتے کے مزاج میں گندگی ہے،جس کی علامت مردارخوری ہے، اس لئے ایک مسلمان کے شایانِ شان نہیں کہ وہ بغیر ضرورت کے کتایا لے۔ ہاں! ضرورت اور مجبوری ہوتوا جازت ہے۔

کتا کیوں جس ہے؟ جبکہوہ وفا دار بھی ہے

س..... کتے کو کیوں نجس قرار دیا گیا ہے؟ حالانکہ وہ ایک فرما نبر دار جانور ہے،سور کے نجس ہونے کی تو''اخبارِ جہال'' میں سیر حاصل بحث پڑھ چکی ہول، کین کتے کے بارے میں لاعلم ہوں۔خدا کے حکم کی قطعیت لازم ہے،لیکن پھربھی ذہن میں پھے سوال آتے ہیں جن کے جواب کے لئے کسی عالم کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔

ح ....ایک مسلمان کی حیثیت سے تو ہمارے لئے یہی جواب کافی ہے کہ کتے کواللہ تعالی نے نجس پیدا کیا ہے، اس کے بعد بیرسوال کرنا کہ: ''کتانجس کیوں ہے؟'' بالکل ایسا ہی









سوال ہے کہ کہا جائے کہ: ''مرد، مرد کیوں ہے؟ عورت، عورت کیوں ہے؟ انسان، انسان

کیوں ہے؟ اور کتا، کتا کیوں ہے؟''جس طرح انسان کا انسان اور کتے کا کتا ہونا کسی دلیل

کا مختاج نہیں، نہ اس میں ''کیوں'' کی گنجائش ہے، اسی طرح خالقِ فطرت کے اس بیان

کے بعد کہ کتا بخس ہے، اس کا بخس ہونا بھی کسی دلیل و وضاحت کا مختاج نہیں۔ وُنیا کا کون

عاقل ہوگا جسے بیشاب پاخانہ کی نجاست دلیل سے سمجھانے کی ضرورت ہو؟ لیکن دورِجد ید

کے بعض وہ دانشور جن کو ہے مجھانا بھی آج مشکل ہے کہ انسان، انسان ہے، بندر کی اولاد

نہیں ہورت، عورت ہے، مردنہیں، وہ اگر بیشاب کوبھی'' آب حیات' اور''دارو کے شفا''

ہتا کیں، اور گندگی میں بھی'' وٹا من بی اور سی' کا سراغ نکال لا کیں، ان کو سمجھانا واقعی مشکل

ہتا کیں، اور گندگی میں بھی'' وٹا من بی اور سی' کا سراغ نکال لا کیں، ان کو سمجھانا واقعی مشکل

ہے۔ رہا ہے کہ:'' کتا تو وفا دار جانور ہے، اس کو کیوں بخس قر اردیا گیا؟'' اس سوال کو اُٹھانے

سے پہلے اس بات پرغور کر لینا جائے کہ کیا کسی چیز کا پاک یانا پاک ہونا فر ما نبرداری اور بے

وفائی پر مخصر ہے؟ یعنی یہ اُصول کس فلسفے کی رُوسے سے ہے کہ جو چیز وفا دار ہووہ پاک ہوتی وفائی پر مخصر ہے؟ یعنی یہ اُصول کس فلسفے کی رُوسے سے ہے کہ جو چیز وفا دار ہووہ پاک ہوتی ہوتی ہے، اور جو بے وفا ہووہ نا پاک کہلاتی ہے؟

اس کے علاوہ اس بات پرغور کرنا ضروری تھا کہ دُنیا کی وہ کون تی چیز ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی خوبی اور کوئی نہ کوئی فائدہ نہیں رکھا؟ کسی چیز کی صرف ایک آ دھ خوبی کو دی کو دی کے کراس کے بارے میں آخری فیصلہ تو نہیں کیا جاسکتا۔ بلاشبہ وفاداری ایک خوبی ہے، جو کتے میں پائی جاتی ہے (اور جس سے سب سے پہلے خودانسان کو عبرت کیڑئی چاہئے تھی) کہائین اس کی اس ایک خوبی کے مقابلے میں اس کے اندر کتنے ہی اوصاف ایسے ہیں جو اس کی نجاست فطرت کو نمایاں کرتے ہیں، اس کا انسان کو کاٹ کھانا، اس کا اپنی برادری سے برسر پیکارر ہنا، اس کا مردار خوری کی طرف رغبت رکھنا، گندگی کو بڑے شوق سے کھاجانا وغیرہ، ان تمام اوصاف کو ایک طرف رکھ کراس کی وفاداری سے وزن کیجئے، آپ کو نظر آئے گا کہ کس کا پلہ بھاری ہے؟ اور بیر کہ کیا واقع آس کی فطرت میں نجاست ہے یا نہیں؟

یہاں بیہ واضح کر دینا بھی ضروری ہے کہ جن چیز وں کوآ دمی خوراک کے طور پر استعال کرتا ہے، ان کے اثرات اس کے بدن میں منتقل ہوتے ہیں، اس لئے اللہ تعالیٰ











شانہ نے یاک چیزوں کوانسان کے لئے حلال کیا ہے، اور نایاک چیزوں کواس کے لئے حرام کردیاہے، تا کہان کے جس اثر ات اس کی ذات اور شخصیت میں منتقل نہ ہوں۔اوراس کے اخلاق وکر دار کومتاُثر نہ کریں۔خزیر کی بے حیائی اور کتے کی نجاست خوری ایک ضرب المثل چیز ہے۔ جوقوم ان گندی چیزوں کوخوراک کےطور پراستعال کرے گی اس میں نجاست اور بے حیائی کے اثرات سرایت کریں گے، جن کا مشاہدہ آج مغرب کی سوسائٹی میں کھلی آنکھوں کیا جاسکتا ہے۔

اسلام نے بلاضرورت کتا یا لنے کی بھی ممانعت کی ہے، اس لئے کہ صحبت و ر فاقت بھی اخلاق کے منتقل ہونے کا ایک مؤثر اور قوی ذریعہ ہے۔اسی لئے کہاجا تاہے کہ نیک کی صحبت ورفاقت آ دمی کونیک بناتی ہے اور بدکی رفاقت سے بدی آتی ہے۔ بداُ صول صرف انسانوں کی صحبت ورفافت تک محدود نہیں بلکہ جن جانوروں کے پاس آ دمی رہتا ہے ان کے اخلاق بھی اس میں غیرمحسوں طور پرمنتقل ہوتے ہیں۔اسلام نہیں چاہتا کہ کتے کے اوصاف واخلاق انسان میں منتقل ہوں ،اس لئے اللہ تعالیٰ نے کتار کھنے کی ممانعت فرمادی ہے، کیونکہ کتے کی مصاحبت ورفاقت سے آ دمی میں ظاہری اور نمائشی وفاداری اور باطنی نجاست وگندگی کا وصف منتقل ہوگا۔

اوراس کاایک سبب بیہ ہے کہ سائنسی تحقیقات کے مطابق کتے کے جراثیم بے صد مہلک ہوتے ہیں،اوراس کا زہراگرآ دمی کے بدن میں سرایت کرجائے تواس سے جال بر ہونا ازبس مشکل ہوجاتا ہے۔اسلام نے نہ صرف کتے کوحرام کردیا تا کہ اس کے جراثیم انسان کے بدن میں منتقل نہ ہوں بلکہ اس کی مصاحبت ورفافت پر بھی یا بندی عائد کر دی، جس طرح کہ ڈاکٹرنسی مجذوم اور طاعونی مریض کے ساتھ رفاقت کی ممانعت کردیتے ہیں۔ پس بیاسلام کاانسانیت پر بہت ہی بڑااحسان ہے کہاس نے کتے کی پروَرِش پریابندی لگا کر انسانیت کواس کے مہلک اثرات سے محفوظ کر دیا۔

مسلمان ملكوں ميں كتوں كى نمائش

س....گزشته دنول اخبار'' جنگ' اور''نوائے وقت' میں بی خبرشا کع ہوئی تھی کہ یا کستان



المرتب







میں کتوں کی نمائش ہوئی اور بڑے پیانے پرلوگوں نے حصہ لیا،اورایک کتے نے اپنی مالکن کے ساتھ وہ حرکت کی جس سے سب شر ماگئے ، کیا کتوں کو پالنا اور ان کے مقابلۂ حسن کا انعقاد کرانا جائز ہے؟مفصل جوابتحریر کریں۔

ح ....استفتاء میں اخبارات کے حوالے سے جس واقعے کا ذکر کیا گیا ہے، وہ واقعی ایک غیورمسلمان کے لئے نا قابل برداشت ہے۔زمانہ جاہلیت میں بھی لوگوں کو کتوں سے بہت محبت ہوا کرتی تھی، یہی وجہ ہے کہ ابتداءً نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے کتوں کے قتل کرنے کا تحكم دیا تھااور فرمایا تھا كەجس برتن میں كتامند ڈالےاسے سات دفعہ دھویا جائے۔ كتاذلیل ترین اور حریص ترین حیوانات میں سے ہے جو کہاسنے اوصاف مذمومہ کی وجہ سے اس قابل نہیں کہاس کے ساتھ مخالطت رکھی جائے، چہ جائے کہان کی پروَرِش کی جائے اوران کی نمائش کے لئے با قاعدہ محفل منعقد کی جائے۔اسلام نے بلاضرورت کتا پالنے کوممنوع قرار دیا ہے،اورجس گھرمیں کتا ہوتا ہےاس کے لئے سخت وعیدآئی ہے، چنانچےحضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادِ گرامی ہے، جس کامفہوم ہے کہ:'' جس گھر میں کتے اور جانداروں کی تصاور ہوتی ہیں اس میں رحت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔''

بہرحال بیہ جانور بڑا ذلیل، حریص ہوتا ہے، پس جب کتے کے ایسے اوصاف ہیں تو جو شخص اسے پالٹا ہے اوراس کے ساتھ محبت ومخالطت رکھتا ہے وہ بھی ان اوصاف سے متصف ہوتا ہے،جبیبا کہ مشاہدہ ہے۔ کتے کی سب سے بُری صفت بیہے کہ وہ اپنی برا دری لینی کتوں سے نفرت کرتا ہے،اسی وجہ سے جب ایک کتا دُوسرے کتے کے سامنے سے گزرتا ہےوہ ایک دُوسرے پر بھونکنا شروع کردیتے ہیں، یہی حال اس شخص کا ہوتا ہے جو کہ کتا پالتا ہے، لیعنی اس کوبھی اپنے بھائی بندوں، انسانوں سے نفرت ہونے لگتی ہے۔موجودہ دور میں اگر دیکھا جائے تو اقوام وُنیا میں سب سے زیادہ کتوں سے محبت کرنے والے یہودی اور عیسائی ہیں۔ بہرحال اہلِ یورپ کی کتوں سے محبت کا اندازہ اس واقعے سے خوب لگایا جاسكتا ہے كه جب انگلتان كى مشہور خاتون "مسزايم سى وہيل" بيار ہوئى تواس نے وصيت کی کہاس کی تمام املاک اور جائیداد کتوں کودے دی جائے۔خاتون کے مرنے کے بعداس









کی وصیت کے مطابق اب اس کی تمام جائیداد کے وارث کتے ہیں،اس جائیداد سے کتوں کی پروَرِش،افزائشِ نسل ایکٹرسٹ کے تحت جاری ہے۔

مسلمانوں کو چاہئے کہ خدا اور رسول کے اُحکامات کو پسِ پشت ڈال کر اغیار کی تقلید نہ کریں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کو اپنائیں جو کہ عین فطرت کے مطابق ہیں۔

كتار كھنے كے لئے اصحابِ كہف كے كتے كاحوالہ غلط ہے

س ....اسلام میں کتے کو گھر میں رکھنے کے بارے میں کیا حکم ہے؟

دُوسرے بیرکہ ایک گھر جو کہ خاصا اسلامی (بظاہر) ہے، گھرکے تمام افراد نماز پڑھتے ہیں اور بعض افرا دتو جج بھی کرآئے ہیں ،اس کے باوجود گھر میں ایک کتا ہے جو کہ گھر میں بہت آ زادانہ طور پر رہتا ہے، تمام گھر والے اسے گود میں لیتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں۔اُوپر سے دُوسرےا فراد کواسلام کی تبلیغ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کتا نایا ک نہیں ہے۔اس سلسلے میں وہ اصحابِ کہف کے گئے کا حوالہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کتا گیلا ناپاک ہے، سوکھاپاک ہے۔اس سلسلے میں قرآن وسنت کے حوالے سے اس مسئلے کی وضاحت فر مائیں تا کہ ہم لوگوں کواس بارے میں صحیح طور پرمعلوم ہو۔ ح .....اسلام میں گھر کی یا جھیتی باڑی اور مویشیوں کی حفاظت یا شکار کی ضرورت کے لئے کتا یا لنے کی اجازت دی گئی ہے، لیکن صحیحین کی مشہور حدیث ہے کہ جس گھر میں کتایا تصویر ہو اس میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔مشکلوۃ صفحہ: ۳۸۵ میں صحیح مسلم کے حوالے ہےاُمّ المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللّٰہ عنہا ہے روایت ہے، و ہفر ماتی ہیں کہ:ایک دن صبح کو آنخضرت صلی الله علیه وسلم بهت ہی افسر دہ اور ممکّین تھے،اور آ پ صلی الله علیه وسلم نے فر مایا كه: آج رات جبرائيل عليه السلام نے مجھ سے ملاقات كاوعدہ كياتھا مگروہ آئے نہيں، (اس كا کوئی سبب ہوگا ورنہ) بخدا! انہوں نے مجھ سے بھی وعدہ خلافی نہیں کی۔ پھر یکا کی آ پ صلی الله عليه وسلم کو کتے کے ملیے کا خیال آیا جوآ ہے سلی اللہ علیہ وسلم کے تخت کے بنچے بیٹھا تھا۔ چنا نچیہ









وہ وہاں سے نکالا گیا، پھر جگہ صاف کر کے آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک سے وہاں یانی چھڑ کا۔شام ہوئی تو جرائیل علیہ السلام تشریف لائے ،آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شکایت فرمائی کہ آپ نے گزشتہ شب آنے کا وعدہ کیا تھا ( مگر آپ آئے نہیں )، انہوں نے فر مایا: ہاں! وعدہ تو تھا مگر ہم ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا ہو یا تصویر ہو۔اس ہےا گلے دن آنخضرت صلی اللّه علیہ وسلم نے کتوں کو مارنے کا حکم فر مایا یہاں تک کہ بیچکم فر مایا کہ چھوٹے باغ کی حفاظت کے لئے جو کتا یالا گیا ہواس کو بھی قتل کر دیا جائے ،اور بڑے باغ کی حفاظت کے لئے جو کتار کھا گیا ہواس کوچھوڑ دیا جائے۔ کتے سے پیار کرنا اور اس کو گود میں لینا، جیسا کہ آپ نے سوال میں ذکر کیا ہے، کسی مسلمان کے شایانِ شان نہیں، جس چیز سے اللہ تعالی کے فرشتوں کواور آنخضرت صلی الله عليه وسلم کونفرت ہواس ہے کسی سیج مسلمان کو کیسے اُلفت ہوسکتی ہے؟ علاوہ ازیں کتے کے منہ سے رال ٹیکتی رہتی ہے،اورممکن نہیں کہ جو شخص کتے کے ساتھا اس طرح اختلاط کر ہے اس کے بدن اور کیڑوں کو کتے کانجس لعاب نہ لگے،اس کے کپڑے بھی یا کنہیں رہ سکتے، اورنجس ہونے کے علاوہ اس کا لعاب زہر بھی ہے، جس شخص کو کتا کاٹ لے اس کے بدن میں یہی زہرسرایت کرجا تا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فر مایا کہ جس برتن میں کتا منہ ڈال دے اس کوسات مرتبہ دھویا جائے اور ایک مرتبہ مٹی سے مانجھا جائے۔ پیکم اس کے زہر کو دُور کرنے کے لئے ہے۔ کتے سے اختلاط کرنااس زمانے میں انگریزوں کاشعارہے ،مسلمانوں کواس سےاحتر از کرنا چاہئے۔







### منكھوں كاعطيہ اوراعضاء كى بيوند كارى

آنکھوں کے عطیہ کی وصیت کرنا شرعاً کیساہے؟

س..... وُکھی انسانیت کی خدمت کرنا بہت بڑا ثواب ہے،اسلام میں کیا بیجا کڑ ہے کہ کوئی آ دمی فوت ہونے سے پہلے وصیت کر جائے کہ مرنے کے بعد میری آ تکھیں کسی نابینا آ دمی کو لگادی جائیں؟

ج ..... پچھ عرصہ پہلے مولا نامفتی محمد شفیع اور مولا ناسید محمد بوسف بنوری نے علاء کا ایک بور ڈ مقرر کیا تھا، اس بورڈ نے اس مسئلے کے مختلف پہلوؤں پرغور وخوض کرنے کے بعد آخری فیصلہ بہی دیا تھا کہ ایسی وصیت جائز نہیں اور اس کو پورا کرنا بھی جائز نہیں۔ یہ فیصلہ ''اعضائے انسانی کی پیوندکاری''کے نام سے چھپ چکا ہے۔

شاید به کہا جائے کہ بیتو دُکھی انسانیت کی خدمت ہے، اس میں گناہ کی کیا بات ہے؟ میں اس فتم کی دلیل پیش کرنے والوں سے بیگز ارش کرنا چا ہتا ہوں کہ اگر آپ واقعثا اس کوانسانیت کی خدمت اور کارِثواب ہجھتے ہیں تو اس کے لئے مرنے کے بعد کا انتظار کیوں کیا جائے؟ بسم اللہ! آگے بڑھئے اور اپنی دونوں آئکھیں دے کر انسانیت کی خدمت کیجئے اور ثواب کمائے۔ دونوں نہیں دے سکتے تو کم از کم ایک آئکھ ہی دیجئے، انسانیت کی خدمت بھی ہوگی اور 'مساوات' کے تقاضے بھی پورے ہوں گے۔

غالبًاس کے جواب میں پیکہاجائے گا کہ زندہ کوتو آئکھوں کی خود ضرورت ہے، جبکہ مرنے کے بعدوہ آئکھیں بیکار ہوجائیں گی، کیوں نہان کوکسی دُوسرے کام کے لئے وقف کردیا جائے؟

بس بیہ ہے وہ اصل نکتہ، جس کی بنا پر آنکھوں کا عطیہ دینے کا جواز پیش کیا جاتا ہے، اور اس کو بہت بڑا ثواب سمجھا جاتا ہے، کیکن غور کرنے کے بعد معلوم ہوگا کہ یہ نکتہ











اسلامی ذہن کی پیداوار نہیں، بلکہ حیات بعد الموت (مرنے کے بعد کی زندگی) کے انکار پر مبنی ہے۔

اسلام کاعقیدہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد آدمی کی زندگی کا سلسلہ ختم نہیں ہوجاتا، بلکہ زندگی کا ایک مرحلہ طے ہونے کے بعد دُوسرامرحلہ شروع ہوجاتا ہے، مرنے کے بعد بھی آدمی زندہ ہے، مگر اس کی زندگی کے آثار اس جہان میں ظاہر نہیں ہوتے۔ زندگی کا تیسرا مرحلہ حشر کے بعد شروع ہوگا اور بیدائی اور ابدی زندگی ہوگی۔

جب یہ بات طے ہوئی کہ مرنے کے بعد بھی زندگی کا سلسلہ تو باقی رہتا ہے مگراس کی نوعیت بدل جاتی ہے۔ تو اُب اس برغور کرنا چاہئے کہ کیا آ دمی کود کیھنے کی ضرورت صرف اسی زندگی میں ہے؟ کیا مرنے کے بعد کی زندگی میں اسے دیکھنے کی ضرورت نہیں؟ معمولی عقل ونہم کا آ دمی بھی اس کا جواب یہی دے گا کہ اگر مرنے کے بعد کسی نوعیت کی زندگی ہے توجس طرح زندگی کے اور لواز مات کی ضرورت ہے اسی طرح بینائی کی بھی ضرورت ہوگی۔ جب یہ بات طے ہوئی کہ جو مخص آنکھوں کے عطیہ کی وصیت کرتا ہے اس کے بارے میں دومیں سے ایک بات کہی جاسکتی ہے، یا پیر کہ وہ مرنے کے بعد کی زندگی پر ایمان نہیں رکھتا، یا پیر کہ وہ ایثار وقربانی کے طور پراپنی بینائی کا آلہ دُ وسروں کو عطا کر دینا اور خو د بینائی سے محروم ہونا پیند کرتا ہے۔لیکن کسی مسلمان کے بارے میں پرتصور نہیں کیا جاسکتا کہ وہ مرنے کے بعد کی زندگی کا قائل نہیں ہوگا ،الہٰذاا یک مسلمان اگرآئکھوں کے عطیہ کی وصیت کرتا ہے تواس کا مطلب یہی ہوسکتا ہے کہ وہ خدمت خلق کے لئے رضا کارانہ طوریرا ندھا ہونالیند کرتا ہے۔ بلاشباس کی میر بہت بڑی قربانی اور بہت بڑاا ثارہے، مگر ہم اس سے بیضرور کہیں گے کہ جب وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے بداختیارِخوداندھا پن قبول فرمارہے ہیں تواس چند روز وزندگی میں بھی یہی ایمار کیجئے اور اس قربانی کے لئے مرنے کے بعد کا انتظار نہ سیجئے..! ہاری اس تنقیح سے معلوم ہوا ہوگا کہ:

ا:.....آنکھوں کا عطیہ دینے کے مسئلے میں اسلامی نقطہ نظر سے مرنے سے پہلے اور بعد کی حالت یکساں ہے۔





فيلديار



۲:.....آنکھوں کا عطیہ دینے کی تجویز اسلامی ذہن کی پیداوار نہیں، بلکہ حیات بعدالموت کے انکار کا نظریداس کی بنیاد ہے۔

سے باوجوداس کا اپنے کسی عضو کو تلف کرنا نہ قانو ناصحیح ہے، نہ شرعاً، نہ اخلاقاً۔اسی طرح اس کے باوجوداس کا اپنے کسی عضو کو تلف کرنا نہ قانو ناصحیح ہے، نہ شرعاً ، نہ اخلاقاً۔ مرنے کے بعدا پنے کسی عضو کے تلف کرنے کی وصیت بھی نہ شرعاً دُرست ہے، نہ اخلاقاً۔ بقد رِضرورت مسلے کی وضاحت ہو چکی، تاہم مناسب ہوگا کہ اس موقع پر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چندارشا دات نقل کردیئے جائیں۔

"عن عائشة رضى الله عنها قالت: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كسر عظم الميت ككسره صلى الله عليه وسلم قال: كسر عظم الميت ككسره حيًّا." (رواه ما لك ص: ٢٢٠) ابوداؤد ص: ٣٥٨، ابن ماجه ص: ١١١) ترجمه: ...... "حضرت عا كثيرضى الله عنها سے روایت ہے كہرسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: ميّت كى ہدى تو رُنا، اس كى زندگى ميں ہدى تو رُنا عليه وسلم نے فرمایا: ميّت كى ہدى تو رُنا، اس كى زندگى ميں ہدى تو رُنا كار ہے ."

"عن عمرو بن حزم قال: رانی النبی صلی الله علیه وسلم متکناً علی قبر، فقال: لا تؤذ صاحب هذا القبر، أو لا تؤذه. رواه أحمد." (منداحر، مثلوة ص: ۱۲۹) ترجمه: ...... عمروبن حزم رضی الله عنه فرماتے بین که: نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے مجھ دیکھا که میں قبر کے ساتھ شک لگائے بیٹے اہول تو آپ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: قبروالے کواید اند ہے۔ "عن ابن مسعود: أذی المؤمن فی موته کاذاه فی حیاته." (ابن ابی شیم، عاشیه مشکوة ص: ۱۲۹) ترجمہ: ..... "حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه سے روایت ہے کہ مؤمن کوم نے کے بعد ایذادینا ایبا ہی ہے جیسا که روایت ہے کہ مؤمن کوم نے کے بعد ایذادینا ایبا ہی ہے جیسا که









اس کی زندگی میں ایذادینا۔''

حدیث میں ایک صحابی رضی اللہ عنہ کا لمبا قصہ آتا ہے کہ وہ ہجرت کرکے آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، کسی جہاد میں ان کا ہاتھ زخمی ہوگیا، در دکی شدت کی تاب نہ لا کر انہوں نے اپناہاتھ کاٹ لیا جس سے ان کی موت واقع ہوگئی، ان کے رفیق نے کچھ دنوں کے بعد ان کوخواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں ٹہل رہے ہیں مگر ان کا ہاتھ کپڑے میں لپٹا ہوا ہے، جیسے زخمی ہوتا ہے، ان سے حال احوال پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ: اللہ تعالیٰ نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کی برکت سے میری بخشش فرمادی۔ اور ہاتھ کے بارے میں کہا کہ: اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ: جو تو نے خود بیا گاڑا ہے اس کوہم ٹھیک نہیں کریں گے۔

ان احادیث سے واضح ہوجاتا ہے کہ میت کے سی عضوکوکا ٹنا ایبا ہی ہے جیسا کہ اس کی زندگی میں کا ٹا جائے ، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جوعضوآ دمی نے خود کاٹ ڈالا ہویا اس کی زندگی میں کا ٹا جائے ، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جوعضوآ دمی نے خود کاٹ ڈالا ہویا اس کے کاٹنے کی وصیت کی ہووہ مرنے کے بعد بھی اسی طرح رہتا ہے، یہ بیس کہ اس کی جگہ اور عضوعطا کر دیا جائے گا۔ اس سے بعض حضرات کا یہ استدلال ختم ہوجاتا ہے کہ جوشخص اپنی آنھوں کے عطیہ کی وصیت کر جائے ، اللہ تعالی اس کواور آنکھیں عطا کر سکتے ہیں۔

بے شک اللہ تعالیٰ کوقدرت ہے کہ وہ اس کونی آئیمیں عطا کردے، مگراس کے جواب میں یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو آپ کو بھی نئی آئیمیں عطا کر سکتے ہیں، لہذا آپ اس' کر سکتے ہیں' پراعتا دکر کے کیوں نہ اپنی آئیمیں کسی نابینا کوعطا کر دیں…! نیز اللہ تعالیٰ اس بینا کو بھی بینائی عطا کر سکتے ہیں تو پھراس کے لئے آئیموں کے عطیہ کی وصیت کیوں فرماتے ہیں…؟

خلاصہ بیر کہ جوشخص مرنے کے بعد بھی زندگی کے سلسل کو مانتا ہواس کے لئے آنکھوں کے عطیہ کی وصیت کرناکسی طرح صحیح نہیں،اور جوشخص حیات بعدالموت کا منکر ہو اس سےاس مسئلے میں گفتگو کرنا ہے کارہے۔



**70**∠

المرت الم





آ تکھوں کا عطیہ کیوں ناجا ئزہے؟ جبکہ انسان قبر میں گل سرط جاتا ہے س....آنکھوں کے عطیہ کے بارے میں آپ نے جس رائے کا اظہار کیا، میں اس سے پوری طرح مطمئن ہوں الیکن چندا کھنیں ذہن میں پیدا ہوتی ہیں، جواب دے کرشکر میکا موقع دیں۔

ہم مسلمانوں کاعقیدہ ہے کہ قبر میں جانے کے ایک سال کے بعدانسان کا ساراکا ساراجسم ختم ہوجاتا ہے، لیعنی زمین میں جو کیمیکل ہوتے ہیں انسان کا جسم ان میں مل جاتا ہے، بس انسان کی رُوح جو ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہوتی ہے، قبر میں کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ اور مسلمانوں کے ہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ قبرستان کی ایک حد ہوتی ہے اس کے بعداس قبرستان کو ختم کردیا جاتا ہے اور اس کے اُوپر دُوسری قبر بنادی جاتی ہے۔ اس لئے اگر قبرستان کو ختم کردیا جاتا ہے اور اس کے اُوپر دُوسری قبر بنادی جاتی ہے۔ اس لئے اگر آنکھوں کو مرنے کے بعد کسی زندہ خض کو دے دیا جائے تو کیا حرج ہے؟ کیونکہ جب اللہ تعالیٰ زمین میں پھلے ہوئے انسان کو دُوسری زندگی عطاکریں گے تو کیا آنکھوں کے عطیہ سے محروم کردیں گے: (نعوذ باللہ)

ے۔۔۔۔۔ بی ہاں! قانون یہی ہے کہ جو چیز بہاختیارِ خود ضائع کی ہووہ نہ دی جائے، ویسے اللہ تعالیٰ کسی کا گناہ معاف کردیں یا گناہ کی سزا دے کروہ چیز عطا کردیں، اس میں کسی کو کیا اعتراض؟ مگر ہم تو قانونِ اللی کے پابند ہیں۔ اس جرائت پر اپنی آئکھیں پھوڑ لینا کہ اللہ تعالیٰ اور دید ہے گا، جمافت ہے۔ باقی یہ خیال غلط ہے کہ قبر میں جسم بالکل معدوم ہوجا تا ہے، جسم مٹی بن جاتا ہے اور مٹی کے ان ذرّات کے ساتھ (خواہ وہ کہیں کے کہیں منتشر ہوجا کیں) روح کا تعلق باقی رہتا ہے۔ جس کی وجہ سے برزخ میں (یعنی روزِ محشر سے پہلے ہوجا کیں) کو داردت کا سلسلہ رہتا ہے۔

س .....گزارش ہے کہ ہرانسان اوراس کی زندگی الله تعالیٰ کی امانت ہے، مردہ جسم کا قرنیہ جو مُردے کے لئے بے کارہے، وہ الله تعالیٰ کی امانت دُوسرے زندہ کی آنکھ میں منتقل کردی، یہ زندہ آدمی بھی الله تعالیٰ کی امانت ہے، گویاا یک امانت دُوسری امانت میں منتقل ہوگئی، اوراس



















عمل سے وہ زندہ انسان اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی نعمتوں کود کیضے لگا اور اس کاشکرا داکرنے لگا، فاہم اُن یہ بین نیک کام ہے، اور جب بیآ دمی مرے گا تو بی قرنیہ بھی واپس دفن ہوجائے گا، اور جس سے بیقر نیم مستعار لیا گیا تھا اس کو واپس مل جائے گا۔ دُوسری بات بیہ ہوجائے گا، اور جس سے بیقر نیم مستعار لیا گیا تھا اس کو واپس مل جائے گا۔ دُوسری بات بیہ ہم کہ بیقر نیم اجازت دیتا ہے اس سے تو امانت ہیں رہی۔ علاء کے فیصلے سے اپنی تسلی چاہتا ہوں۔ جسساس سلسلے میں صحیح فیصلہ تو علائے کرام ہی کر سکتے ہیں، اور جمیں ان کے فیصلے پر اعتاد حساس سلسلے میں صحیح فیصلہ تو علائے کرام ہی کر سکتے ہیں، اور جمیں ان کے فیصلے پر اعتاد

کرنا جائے۔ آکھ اگرامانت اللی ہے تو ہمیں اس امانت میں تصرف کاحق بھی باذن اللی ہی حاصل ہوسکتا ہے، بحث یہ ہے کہ کیا اس تصرف کاحق شریعت نے دیا ہے؟ علائے اُمت کی رائے یہ ہے کہ ثرعاً اس تصرف کا ہمیں حق نہیں۔

س..... بزرگوارم! آپ نے انسانی اعضاء کا عطیہ ناجائز لکھا ہے، چند دن قبل روز نامہ ''نوائے وقت'' میں ایک مفتی صاحب نے بہت سارے دلائل کے ساتھ جائز قرار دیا ہے کہ بطور علاج حرام اشیاء کا استعمال بھی جائز ہے، ویسے بھی:

> دردِ دِل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ طاعت کے لئے کم نہ تھے کر و بیان

ے پیشِ نظر سینکڑوں ہزاروں نابیناؤں کو بینائی مل جائے تواسلام کواس خدمتِ خلق سے منع نہیں کرناچاہئے۔

ج....ضروری نہیں کہ ہرمسکے میں دُوسرے حضرات بھی مجھ سے متفق ہوں۔''دردِدل کے واسطے پیدا کیا انسان کو' کوئی شرعی قاعدہ نہیں، اور یہ کہنے کی میں جرائت نہیں کرسکتا کہ ''اسلام کوفلاں چیز سے منع کرنا چاہئے، فلاں سے نہیں'' عقل کوحا کم سجھنا اہلِ سنت کے عقیدے کے خلاف ہے،اسلام نے انسانی اعضاء کی منتقلی کی اجازت نہیں دی۔

لاش کی چیر پھاڑ کا شرعی حکم

س....کیاسائنسی تحقیق کے لئے اسلامی شریعت کی رُوسے لاشوں کی چیر پھاڑ جا ئز ہے؟ کیا





اس سے لاشوں کی بےحرمتی کا احمال تونہیں ، جبکہ لاشوں میں مرداورعورتیں بھی ہوتی ہیں ، اور لاشیں بالکل ننگی ہوتی ہیں ،اور چیرنے بھاڑنے والےمر داورعورتیں دونوں ہوتے ہیں۔ اگر بے حرمتی ہے تو اس کی سزا کیا ہے؟ اور کیا لڑ کیوں کواس طرح سے تعلیم حاصل کرنا جائز ہے؟ اور پھر مردوں کی موجود گی میں بیکام کرناجائز ہے؟ بصورتِ دیگر کیا سزاہے؟ ح..... لاشوں کی چیر پھاڑ شرعاً حرام ہے،خصوصاً جنسِ مخالف کی لاش کی بےحرمتی اور بھی سنگین جرم ہے، پھراڑکوں لڑکیوں کے سامنے اور بھی فتیج ہے، گورنمنٹ سے اس کے انسداد کا مطالبه كرنا چاہئے ،اور جب تك بينه ہواس كونا جائز سجھتے ہوئے استغفار كرتے رہنا چاہئے۔ چھ ماہ کی حاملہ عورت کے مرنے پر بچے کوآپریشن کے ذریعہ نکالنا س....اسلامی عقیدے کے مطابق ۱۲۰ دن میں بچہ ماں کے پیٹ میں جاندار شار ہوتا ہے، لینی ۱۲۰ دن میں ماں کے پیٹ میں پروَرش پانے والے بیچ میں جان آ جائے گی۔جبکہ میڈ یکل تھیوری کے لحاظ سے بھی ۱۲۰ دن کے بعد بیجے میں جان پیدا ہوجاتی ہے۔اب مسکدیہ ہے کدا گر کسی بیاری کی وجہ سے یا دِل کا دورہ پڑنے کی وجہ سے حاملہ عورت ۲ ماہ کے حمل میں وفات یا جاتی ہے جبکہ بیجے کی پیدائش 9 ماہ میں ہوتی ہے،اب اگر بیج کوآپریشن کے ذریعے مردہ ماں کے پیٹ سے نکال لیا جائے تو شایدوہ نج جائے ، کیکن اگر مال کے پیٹ میں رہنے دیا جائے اور مردہ عورت کو دفنا دیا جائے تو جاندار بیچے کوبھی زندہ در گور کر دیا گیا،اب اس صورت میں کہ اگر عورت ۲ ماہ کے حمل میں وفات پاجائے تو اس بچے کا کیا بے گاجومال کے پیٹ میں پروَرِش پار ہاتھا؟

ح .....اگراس کا وثوق ہوکہ بچے زندہ ہے اور یہ کہ اگر آپریشن کے ذریعہ بچے کو نکالا جائے تو اس کے زندہ رہنے کے امکانات ہیں تو آپریشن کے ذریعہ بچے کو نکال لینانکیج ہے۔

خون کے عطیہ کا اہتمام کرنااور مریضوں کودینا شرعاً کیساہے؟

س.....ہملوگ ڈاؤمیڈیکل کالج میں ڈاکٹری کی تعلیم حاصل کرتے ہیں ،اور چونکہ تیسر ہے اور چوتھ سال سے ہمار اتعلق براہ راست مریضوں کی دیکھ بھال سے ہوجا تا ہے،جس میں









ہم لوگوں نے محسوس کیا کہ بہت سارے مریض غربت کی وجہ سے اپناعلاج معالج سے طور پر نہیں کراسکتے اور نہ ہی دوائیاں وغیرہ خرید سکتے ہیں۔ اس لئے ہم لوگوں نے ایک امدادی جماعت 'نپیشنٹ ویلفیئر ایبوسی ایشن' (مریضوں کی امدادی جماعت) کے نام سے بنائی ہے۔ جس میں ہم مختلف لوگوں سے چندہ وغیرہ لے کر دوائیاں خریدتے ہیں اور پھر خود مریضوں کو مہیا کرتے ہیں۔ اب ہماری اس انجمن نے اپنے کالح میں''بلڈ بینک' بنانا شروع کیا ہے، جس میں ہم خون جمع کر کے رکھا کریں گے تاکہ جاں بلب مریضوں کو خون شروع کیا ہے، جس میں ہم خون جمع کر کے رکھا کریں گے تاکہ جاں بلب مریضوں کو خون بہنچاسکیں۔ اس کا طریقۂ کاریہ ہوگا کہ ہم اس مریض کے سی رشتہ دار سے خون لے کراپنے میں رکھا کریں گے۔ بینک میں رکھا لیا کریں گے اور اس مریض کے نیم کا فون اس مریض کو مہیا کر دیا کریں گے۔ کیا اس طرح ہم لوگوں کا مریضوں کے لئے خون اس مریض کو مہیا کر نا شریعت کے مطابق ڈرست ہے یا نہیں؟ اور ہم طلبہ کو اس بچانے کے لئے خون دینا جائز ہے، اور اس فرورت کے پیش نظر خون کا مہیا رکھنا اور اس کی خرید فروخت بھی جائز ہے، اور اسی ضرورت کے پیش نظر خون کا مہیا رکھنا اور اس کی خرید فروخت بھی جائز ہے، اور اسی جبکہ عربہ حواز کے اندر ہو، ظاہر ہے کہ بڑے شواب کا کام ہے۔









## فتم کھانے کے مسائل

# فشم کھانے کی مختلف صورتیں

کون سی قسم میں کفارہ لا زم آتا ہے اور کس میں نہیں آتا؟ سسسنا ہے کوشم کی کئی قسمیں ہیں، کفارہ کون سی قسم میں لازم آتا ہے؟ جسست تین طرح کی ہوتی ہے:

اوّل: ..... یه که گزشته واقعه پرجان بوجه کرجهو ٹی قسم کھائے، مثلاً :قسم کھا کر یوں کہے کہ میں نے فلاں کا منہیں کیا، حالانکہ اس نے کیا تھا، محض الزام کوٹا لئے کے لئے جھوٹی قسم کھالی، یا مثلاً :قسم کھا کریوں کہا کہ فلاں آ دمی نے بیہ جرم کیا ہے، حالانکہ اس بے چارے نے نہیں کیا تھا، محض اس پرالزام دھرنے کے لئے جھوٹی قسم کھالی۔ ایسی جھوٹی قسم '' یمین غموں'' کہلاتی ہے، اور بیتخت گناہ کہیرہ ہے، اس کا وبال بڑا سخت ہے، اللہ تعالیٰ سے دن رات تو بو

ہوں ہے، اور میافی مانگے ، یہی اس کا کفارہ ہے، اس کے سواکوئی کفارہ نہیں۔ اِستغفار کرےاورمعافی مانگے ، یہی اس کا کفارہ ہے،اس کے سواکوئی کفارہ نہیں۔ دوم:..... بید کہ کسی گزشتہ واقعہ پر بے علمی کی وجہ سے جھوٹی قتم کھالے، مثلاً: قتم

کھا کر کہا کہ زید آگیا ہے، حالانکہ زیز ہیں آیا تھا، مگراس کو دھو کا ہوا، اوراس نے یہ ہجھ کر کہ ' واقعی زید آگیا ہے، جھوٹی فتم کھالی،اس پر بھی کفارہ نہیں اوراس کو'' کیمین لغو'' کہتے ہیں۔

سوم: ..... بیر که آئنده زمانے میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کی قتم کھالے، اور پیرفتم کوتوڑ ڈالے، اس کو'' یمین منعقدہ'' کہتے ہیں، الیمی قتم توڑنے پر کفارہ لازم آتا ہے۔

نیک مقصد کے لئے سچی شم کھانا جائز ہے

س ..... سے کو سے ثابت کرنے کے لئے، جھوٹ کوجھوٹ ثابت کرنے کے لئے، ایک حق







ایک خیر کوشر سے بچانے کے لئے ، ذلیل کو ذلیل ، شریف کوشریف ثابت کرنے کے لئے ، ظالم کوظالم،مظلوم کومظلوم ثابت کرنے کے لئے قرآن پاک کی قتم کھانایا قرآن پر ہاتھ رکھ کرحق اور سے کاساتھ دینا سی ہے؟

ج.... سچی قسم کھانا جائز ہے۔

قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر یابلار کھے تھم اُٹھانا

س ....الف نے قرآن یاک کی موجودگی میں قرآن یاک پر ہاتھ ر کھ کرکہا کہ میں آج کے بعدر شوت نہیں اوں گا۔ ب نے قرآن پاک کی غیر موجود گی میں قرآن کی فتم کھا کر کہا کہ میں

> آج کے بعدر شوت نہیں اوں گا۔ کیاان دونوں قسموں میں کوئی فرق ہے؟ ج .....کوئی فرق نہیں ، قرآن پاک کی قتم کھانے سے قتم ہوجاتی ہے۔

جانبین کا جھگڑاختم کرنے کے لئے قرآن پر ہاتھ رکھ کررقم اُٹھالینا

س.....جانبین میں اختلاف کے بعد الزام اُ تارنے کے لئے رواج ہے کہ قرآن یاک پر اتنی رقم رکھ دیتا ہوں تو اُٹھالے، دُوسرا فوراً اُٹھالیتا ہے۔تو پوچھنا یہ ہے کہ ایسا معاملہ اُز رُوئے شرع جائز ہے مانہیں؟ اگر چہ جھوٹا ہو، رکھنے والا مَری ہوجا تا ہے، اوراُ ٹھانے والا خدانخواستہ جھوٹا ہوتو شریعت میں یہ س سزا کامستحق ہے؟

ح....قرآنِ كريم پررقم ركھنا خلاف ادب ہے،البنة اگر رفعِ نزاع كى بيصورت ہوسكتى ہوكہ جس مشخص پرالزام ہےوہ رقم قرآن مجید کے پاس رکھدےاور مدعی سے کہاجائے کہا گرواقعی یہ تہہارا حق ہے تو قرآن مجیدیر ہاتھ رکھ کرید قم اُٹھالو، قم اُٹھانے والا اگر جھوٹا ہوگا تواس پروبال پڑے گا۔

قرآن برباتھ ركھ كرجھوٹ بولنے والے كو گناہ ہوگا،

نه که فیصله کرنے والے کو

س .....آئے دن جھگڑ ہے ہوتے رہتے ہیں، ہمارے برادری کے لوگ زیادہ تر فیصلے قرآن یاک برکرتے ہیں، کچھلوگ قرآن پر ہاتھ رکھ کر جھوٹ بول جاتے ہیں، مگر فیصلہ کرنے والے کواس کا بالکل علم نہیں ہوتا،تو کیا اس کا گناہ فیصلہ کرنے والے پر بھی ہوگا؟ جبکہ اسے













اس کابالکل علم نہیں ہوتا کہ گواہ یا ملزم نے غلطتم کھائی ہے۔

ج .....فیصله کرنے والوں پرکوئی گناه نہیں، قرآن پر ہاتھ رکھ کر جھوٹ بولنے والوں پر گناہ ہے، گر برادری کے لوگوں کو چاہئے کہ قرآنِ کریم کی بے حرمتی نہ کرائیں، اگر کسی شخص کے بارے میں خیال ہو کہ وہ قرآن مجید پر ہاتھ رکھ کربھی جھوٹ بول دےگا، اس سے ہاتھ نہ رکھوائیں۔ لفظ'' بخدا''یا'' واللہ'' کے ساتھ شم ہوجائے گی

س....میں نے ایک کاروبار شروع کیا اور میں نے اپنے ایک دوست سے باتوں باتوں میں بے اختیاری طور پریہ کہد دیا کہ: ''بخدا! اگر مجھے اس کاروبار میں نقصان ہوا تو میں یہ کاروبار بند کردوں گا''میرافتم اُٹھانے کا ارادہ نہیں تھا، لیکن غلطی سے میر ہے منہ سے ''بخدا'' کا لفظ نگل گیا۔ مجھے کاروبار میں نقصان ہوا ہے، لیکن میں نے یہ کاروبار بنز نہیں کیا ہے۔ کیا میں نے قتم ہوجاتی ہے؟ توڑ دی ہے؟ اگرابیا ہی ہوا ہے تواس کا کفارہ کیا ہے؟ نیز کیا''واللہ'' کہنے سے قتم ہوجاتی ہے؟ ج۔ سافظ 'بخدا'' کہنے سے قتم ہوگئی، اور چونکہ آپ نے قتم توڑ دی اس لئے قتم توڑ نے کا کفارہ لازم ہے، اور وہ ہے دس محتاجوں کو دومر تبہ کھا نا کھلا نا، اگر اس کی طاقت نہ ہوتو تین روزے رکھنا۔ لفظ'' واللہ'' کہنے سے بھی قتم ہوجاتی ہے۔

رسولِ پاک فی قتم کھا ناجا ئر نہیں

س .....گزارش ہے کہ میری والدہ نے قتم کھائی تھی کہا گرمیں سینما کی چوکھٹ پر قدم رکھوں تو مجھے رسولِ پاک کی قتم ۔اب وہ یقتم توڑنا چاہتی ہے،اس کا کفارہ کیاا داکیا جائے گا؟ ج....اللہ تعالیٰ کے سواکسی اور کی قتم کھانا جائز نہیں،اورالیں قتم کے توڑنے کا کوئی کفارہ نہیں، بلکہاس سے تو بہ کرنالا زم ہے۔

'' پیروں تو حرام ہے'' کہنے سے شم ہوجاتی ہے،جس کے خلاف کرنے پر کفارہ ہے

س.....میں نے دومختلف مواقع پرشدید غصّے اوراشتعال میں آ کرفتم کھالی ہے کہ میں بیہ ( یعنی اپنے گھر میں قربانی کے جانور کا گوشت ) اگر کھاؤں تو حرام کھاؤں گا۔ گر بعد میں





بھداصرار میں نے گوشت کھالیا۔ اسی طرح تقریباً دو ماہ پہلے ایک دن میں نے غصے میں پیوی کو کہا کہ آج گھر کا کھانا مجھ پرحرام، مگر پھر بعد میں تناول کرلیا۔اب ان دونوں قسموں کا کفارہ کوئر ادا ہوگا؟ نیز دونوں قسموں کا علیحدہ کفارہ ادا کرنا ہوگا یا ایک ہی کفارہ؟ جسس دونوں قسموں کا الگ الگ کفارہ ادا سیجئے قسم کا کفارہ دس مختاجوں کو دووقت کا کھانا کھلانا ہے، اگر ہر مختاج کوصد قے کی مقدار غلہ یا اس کی قیمت دے دی جائے تب بھی دُرست ہے۔

کا فرہونے کی قشم کھانا

س.....اگرایک آ دمی به بولے که: ''میں کا فر ہوں اگر میں نے بیکام پھر کیا''اوروہ کام پھر وہ آ دمی کرے تو کیاوہ آ دمی گناہ گار ہوتا ہے یا کا فر؟

ج .....اس سے کا فرنہیں ہوتا، البنۃ ان الفاظ سے تتم ہوجاتی ہے، اس لئے قتم توڑنے کا کفارہ اداکرنالازم ہے، اورالیل گندگی قتم کھانا بڑا گناہ ہے، اس لئے اس شخص کواپنی اس قتم پر تو بہ کرنی چاہئے۔









# حجوٹی قتم کا کفارہ اِستغفار ہے

حھوٹی قشم کھانے کا کفارہ سوائے تو بہ اِستغفار کے پچھنیں

س....قرآن شریف کے سامنے میں نے جھوٹی قشم کھائی تھی، کیونکہ میری زندگی کا مسله تھا، اس کے لئے مجھے کیا کفارہ اداکرنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہے لئے مجھے معاف فرمادیں؟ ح.....قتم کھا کراگرآ دمی شم توڑ ڈالے تواس کا تو کفارہ ہوتا ہے، کیکن اگر جھوٹی قشم کھالے کہ میں نے بیکا م کیا،حالا نکہ نہیں کیا تھا، یا بیر کہ میں نے بینہیں کیا،حالانکہ کیا تھا،تواس کا کفارہ

سوائے تو بہواستغفار کے بچھہیں۔

کسی حقیقی مجرم کےخلاف بن دیکھے جھوٹی گواہی دینا

س ..... میں نے اپنے ایک بہت ہی عزیز دوست کے کہنے پر ایک مجرم کے خلاف گواہی دی، حالانکہ میں گواہ نہیں تھا،کیکن اس نے جرم کیا ضرورتھا،اور ثبوت بھی ہے۔وہ مجرم رینگے ہاتھوں گرفتار ہوا ہے اور میرے دوست نے ہی اسے گرفتار کیا تھا، اس کام کے لئے مجھے عدالت میں خدا کی قتم کھانی پڑی جو کہ جھوٹی تھی ، کیااس روبیہ سے میں گناہ کا مرتکب ہوا؟اور

اگر ہوا تواس کا کیا کفارہ ہے؟

ح ..... و وضخص اگر چه مجرم تھا، مگر آپ چونکہ چیثم دید گواہ نہیں تھے، اس لئے آپ کوجھوٹی گواہی نہیں دینی چاہئے تھی، یہ گناہ کبیرہ ہے،اوراس کا کفارہ تو بدو اِستغفار کے سوا کچھنہیں۔

جھوٹی قسم اُٹھا ناسخت گناہ ہے، کفارہ اس کا توبہ ہے

س.....آج سے تقریباً ۱۷ سال پہلے میں نویں یا دسویں جماعت کا امتحان دے رہا تھا، امتحان کے سلسلے میں مجھے ٹی کورٹ جانا پڑا اور وہاں پر حلف نامہ بھرا تھا امتحان دینے کے



إهرات ا







سلسلے میں، اور مجھے یا دنہیں کہ اس حلف نامے میں کیا لکھا تھا؟ آیا کہ حلف نامے میں صحیح باتیں لکھوائی تھیں یا غلط؟ یا ذہیں۔

ابھی تقریباً دو ماہ ہوئے میں نے نیا شاختی کارڈ بنوایا ہے، شاختی کارڈ کے فارم میں ایک جگہ حلف نامہ ہے، جس میں لکھا ہے کہ پہلے پاسپورٹ بنوایا ہے یا نہیں؟ میں نے لکھ دیا کہ نہیں بنوایا ہے، حالانکہ پہلے پاسپورٹ بنوایا ہے، اس لحاظ سے حلف نامے میں غلط بیانی سے کام لیا، اس لحاظ سے جو غلطی میں نے کی اس کا بعد میں خیال آیا۔ اب مجھے یہ بنائی سے کام لیا، اس لحاظ سے جو غلطی میں نے کی اس کا بعد میں خیال آیا۔ اب مجھے یہ بنائے کہ میں اپنی غلطی کس طرح سے دُور کروں؟ چونکہ مجھے حلف نامے کی اہمیت کے بارے میں بعد میں معلوم ہوا۔

ح.....جھوٹی قسم اُٹھانا بہت سخت گناہ ہے،اس سے خوب ندامت کے ساتھ تو بہ کرنا چاہئے ، یہی اس کا کفارہ ہے۔

جھوٹی قشم کھانا گناہ کبیرہ ہے

س.....اگرکوئی شخص جذباتی ہوکر غصے میں یاجان بوجھ کرقر آن کی سم کھالے تواس کے لئے کیا حکم ہے؟ بیرہ ہے یاصغیرہ؟اس کی صفائی کی کیاصورت ہے؟

ی است جھوٹی قتم کھانا کبیرہ گناہ ہے،اس کا کفارہ تو بہ واستغفار ہے۔اورا گریوں قتم کھائی کہ فلاں کام نہیں کروں گا،اور پھر قتم توڑ دی تو دس مسکینوں کو دو وقت کا کھانا کھلائے،اگر نہیں کھلاسکتا تو تین دن کے روزے رکھے۔

جرأ قرآن ألله النحاكفاره

س..... وَّرِیا خوف ہے جھوٹا قر آن مجیداً ٹھوانے کا کفارہ کیاادا کرنا پڑے گا؟ اور کیا قر آن مجیداً ٹھوانے والے کو بھی گناہ ہوگا؟

ج .....جھوٹ کو پچ ثابت کرنے کے لئے قرآنِ کریم اُٹھانا بڑا سکین گناہ ہے، تو بہ واِستغفار سے بہ گناہ معاف کرانا چاہئے ، یہی اس کا کفارہ ہے۔اور قرآن اُٹھوانے والابھی گناہ میں برابر کاشریک ہے۔



المرت المرات





سودا بیجنے کے لئے جھوٹی قشم کھانا

س ..... یہ جو ہمارے اکثر گھرانوں میں بات بے بات قسم خدا،قسم قرآن کی کھاتے ہیں، چاہے وہ بات سچی ہو یا جھوٹی <sup>ا</sup>لیکن عادت سے مجبور ہوتے ہیں ۔اس کے بارے میں پچھ فر مایئے تو مهربانی ہوگی کدان سچی جھوٹی قسموں کی کیاسزاہے؟ ہمارے اکثر تا جرحضرات جن سے ہمارا روزانہ واسطہ پڑتا ہے،مثلاً: کپڑے کے تاجر وغیرہ وہ بھی اپنا مال بیچنے کے لئے یا نچ منٹ میں تقریباً کتنی ہی قشمیں کھاتے اور کہتے ہیں کہ یہ بھاؤا بمان داری کا بھاؤ ہے۔ چاہے وہ بھاؤسچا ہو یا جھوٹا۔اوراکٹر اسی بھاؤمیں کمی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم آپ کی خاطر تھوڑا نقصان اُٹھار ہے ہیں خداکی قتم ہم اپنا نقصان کررہے ہیں۔اور قرآن کی قتم ہم نے آپ سے ایک پائی بھی منافع نہیں لیا۔ حالا نکہ کیا ایسا ہوسکتا ہے کہ تا جرحضرات ہمارے لئے نقصان اُٹھا ئیں اور کاروں میں گھومیں؟ جواب ضرور دیں۔

ج.....جھوٹی قتم کھانا بہت بڑا گناہ ہے، اگر کسی کواس کی عادت پڑ گئی ہوتو اس کوتو بہ کرنی چاہے اوراینی اصلاح کرنی جاہے ۔ سودا بیچنے کے لئے قسم کھانا اور بھی بُراہے، حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن تا جرلوگ بد کاروں کی حیثیت میں اُٹھائے جا ئیں گےسوائے اس تاجر کے جوخداسے ڈرے اور غلط بیانی سے بازرہے۔

زبردستی قرآن اُ گھوانے والے بھائی سے قطع تعلق کرنا

س ..... بچوں کی شادی کی بات کے سلسلے میں میرے بڑے بھائی نے مجھ سے زبردتی قرآن شریف اُٹھوایا ہے، جبکہ میں نے انہیں ہرطرح مطمئن کرنے کی کوشش کی کہ یہ بات میں نے نہیں کی ہے، تووہ اپنی بات پراڑے رہے کنہیں تم نے ہزارلوگوں کے سامنے میے کہا ہے کہ میں اپنے بیچے کی شادی تمہارے گھر میں یعنی تمہاری بچی سے نہیں کروں گا۔ حالانکہ یہ بات میں نے بخدا کسی ہے بھی نہیں کہی ہے، لیکن وہ اپنی بات پراڑے رہے۔ پھر میں نے انہیں کہا کہ:اگر مان بھی لیا کہ میں نے یہ بات ہزارلوگوں میں کہی ہے تو کوئی ایک بھی گواہ لے کرآ ؤ اور اس کے سامنے مجھے جھوٹا کرواؤ لیکن وہ ایک بھی گواہ نہیں لائے اور











مجھے کہا کہ: میں گواہ نہیں لاتا ،اگرتم قر آن شریف اُٹھا کرقشم نہیں کھاؤ گے تو میں یہ مجھوں گا کہتم جھوٹے ہو۔اورالی باتیں کہیں کہ مجھےاس کے سواکوئی حیارہ ہی نہیں رہا کہ قرآن شريف ألله أكرا پني سيائي كوثابت كرسكول، للبذا مجبوراً قرآن شريف ألله أكرا پني سيائي ثابت كردى \_ پرمين نے يہ كهاكه: اب تومين نے سيائى ثابت كردى، اب رشته موكايانهين؟ تو وہ اس پر بھی راضی نہیں ہوئے اور کہا کہ: رشتہ نہیں ہوگا۔اور مجھ سے قطع تعلق کرلیا۔ میں ہر عید پر اور بھی جھی ان کے گھر چلا جاتا ہول کیکن وہ ہم سے ملنا گوارانہیں کرتے۔قرآن و حدیث کی رُوسے بیہ بتا ئیں کہ کیا میں نے انتہائی مجبوری میں قر آن شریف اُٹھا کرکوئی غلطی کی ہے جو کہ میں نے صرف اور صرف اپنی سچائی ثابت کرنے کے لئے اُٹھایا تھا؟ اور کیا بیہ ان کا اقدام دُرست تھا جبکہ بیرمعاملہ گفت وشنید کے ذریعہ بھی حل ہوسکتا تھا؟ کیکن انہوں نے کسی بات کوبھی سننا گوارا نہ کیا، تو اس کے بارے میں بھی لکھیں کہ ذرا ذراسی بات پر قر آن شریف اُٹھوانا کیساہے؟ اوراس کی کیا سزاہے؟ تا کہ دُوسر بےلوگوں کوعبرت ہو۔ ج .....انہوں نے آپ کو قرآن مجیداً ٹھوانے پر جومجبور کیا، بیان کی غلطی تھی، کیکن اگرآپ نے سیائی برقرآن مجیداُ ٹھایا ہے تو آپ کے ذمہ کوئی گناہ نہیں۔ان کا آپ سے قطع تعلق کر لینا بھی ان کی غلطی ہے، کیونکہ رنجش کی وجہ سےاینے عزیز وں سے قطع تعلق کر لینا بڑا سگین گناہ ہے،جس کا وبال دُنیا وآخرت دونوں میں بھگتنا ہوگا۔ بہر حال اگروہ آپ سے قطع تعلق رکھیں تب بھی آ بیان سے قطع تعلق نہ کریں اوران کی بُرائی بھی نہ کریں، وہ خودا پنے کئے کا کھل یا ئیں گے۔









# فشم توڑنے کا کفارہ

قشم توڑنے کے کفارہ کے روزے لگا تارر کھنا ضروری ہے س....قتم توڑنے کے کفارہ میں تین روزے مسلس رکھنا ضروری ہے یا فاصلے سے رکھے حاسکتے ہیں؟

۔۔۔ں ماری ران ہے۔ قشم کے کفارہ کا کھانا دس مسکینوں کوو قفے و قفے سے دیے سکتے ہیں

س .....قتم توڑنے کا کفارہ دس مسکینوں کو دو وقتہ کھانا کھلانا ہے، اب مشکل یہ ہے کہ دس مسکین بیک وقت ملتے نہیں، تو کیااییا کر سکتے ہیں کہ دو چار دن کے وقفے سے چند مسکین کو آج کھلا دیا اور چندکو کچھ دن بعد؟ اس طرح دس مسکینوں کا دووقتہ میزان وقفوں کے ساتھ پورا کردیں توبیہ جائز ہوگا کہ نہیں؟

ج .....اس طرح بھی دُرست ہے، مگرییضروری ہے کہ ایک ہی مسکین کو دووقتہ کھلا نمیں ، مثلاً: اگر دس مختاجوں کو ایک وقت کا کھلا یا ، اور دُوسرے دس مختاجوں کو دُوسرے وقت کا کھلا یا تو کفارہ ادانہیں ہوگا۔ (الجو ھرۃ النیرۃ ج:۲ ص:۲۵۲)

فتم کے کفارہ کا کھا نا بیس تیس مسکینوں کوا کھے کھلا دینا

س.....آپ نے قسم توڑنے کا کفارہ بتایا ہے کہ دس مسکینوں کو دووقت کا کھانا کھلا یا جائے۔ کیا پینہیں ہوسکتا کہا بیک دیگ بیکا کرا بیک ہی وقت میں بیس تیس مسکینوں کوکھانا کھلا دیا جائے؟



(ەفېرست دە)







ج ..... جی نہیں!اس سے کفارہ ادانہیں ہوگا، کیونکہ دس محتاجوں کو دوونت کا کھانا کھلانا شرط ہے، اگر بیس آ دمیوں کوایک ہی وقت کھلا دیا یا دس محتاجوں کوایک وقت اور دُوسرے دس کو ۇ *وسر بے وفت كھلايا* تو كفارہ ادانہيں ہوا، بلكہ جن دس مختاجوں كوايك وفت كھلايا انہى كو وُوسرے وفت کھلا نالازم ہے۔ ہاں! پیجائز ہے کہ دس مختا جوں کو دودن صبح کا یا دودن شام کا کھا نا کھلا دے۔

نابالغ پرنشم توڑنے کا کفارہ نہیں

س....قریباً دس باره سال کی عمر میں، میں نے قسم توڑی تھی ، آیا اس کا کفارہ مجھ پرلازم آتا ہے؟ ح .....نابالغ پرشم توڑنے کا کفارہ نہیں، پس اگر تو آپ شم کھاتے وقت نابالغ تصتو آپ کے ذمه کفارہ نہیں ، اورا گربالغ تھ ( کیونکہ بارہ سال کالڑ کابالغ ہوسکتا ہے ) تو کفارہ ادا سیجے۔









## مختلف قشمیں جن سے کفارہ واجب ہوا

فتم خواہ کسی کے مجبور کرنے پر کھائی ہو کفارہ ادا کرنا ہوگا

س.....اگر کوئی شخص قصداً یا مجبوراً قرآن شریف اُٹھا کرفتم کھالے کہ میں ایسی غلطی نہیں کروں گا،اور یہ میں وہ لوگوں کے مجبور کرنے پر کھا تا ہے تو کیااس قسم کوتوڑنے کے لئے کفارہ ادا کرنا پڑے گایا کوئی اور طریقہ ہے؟

ج .....قشم خواہ اُزخود کھائی ہو یا کسی کے مجبور کرنے سے،اس کے توڑنے پر کفارہ لازم ہے،اور وہ ہے دس مختاجوں کو دو وقتہ کھانا کھلانا،اگراتنی ہمت نہ ہوتو تین دن لگا تار روزے رکھے۔

قتم کا کفارہ شم توڑنے کے بعد ہوتا ہے

س.... میں نے قسم کھائی ڈیڑھ سال تک سگریٹ نہیں پیوک گا، لیکن کچھ وصہ بعد میں نے ریڈیو پروگرام میں پوچھا کہ میری بیشم کس طرح ختم ہو سکتی ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ آپ ۲۰ غریبوں کی دعوت کریں یا ۱۳ روز ہے دھیں ہو تو میں نے ۱۳ روز ہے دھے اور اس کے بعد سگریٹ پینا شروع کردی، تو کیا بیمیری قسم ٹوٹ گئیا مجھے پھر ۲۰ غریبوں کی دعوت کرنی ہوگی؟ جسستم کا کفارہ قسم توڑ نے کے بعد لازم آتا ہے، آپ نے جب قسم توڑ دی تب کفارہ لازم آتا ہے، آپ نے جب قسم تو ڈدی تب کفارہ لازم آتا ہے، آپ نے جب قسم کا کفارہ دس محتاجوں کو کھانا کھلا نا اور اگر اس کی طاقت نہ ہوتو تین روز ہے رکھنا۔

ایک مہینے کی شم کھائی اور مہینہ گزرنے کے بعدوہ کام کرلیا

س....ایگ شخص نے قتم کھائی کہ ایک مہینے تک فلال چیز نہیں کھاؤں گا، کیا ایک مہینے کے بعد اگر کھالے توقعم کا کفارہ دینا پڑے گایانہیں؟ اورا گروہ چیز کئی دفعہ کھائی توایک مرتبہ کفارہ







ویناپڑے گایا جتنی مرتبہ کھائی اتنے کفارے دیے پڑیں گے؟

ج .....اگر مہینے کے انگر را ندروہ چیز کھائی تب تو کفارہ اداکر ناپڑے گا، اورا گرمہینہ گزرگیا اور وہ چیز نہیں کھائی تب تو کفارہ لازم نہیں۔اسی طرح جب وہ چیز نہیں کھائے تو کفارہ لازم نہیں۔اسی طرح جب ایک بارتھم ٹوٹ گئ تو کفارہ واجب ہوگیا،اس کے بعد اس قتم کی پابندی لازم نہیں،اس لئے کئی بارکھانے سے ایک ہی کفارہ لازم ہوگا۔

جھوٹی قتم کے لئے قرآن ہاتھ میں لینا

س.....اگر کوئی شخص جھوٹی قشم کھالے اس طرح کہ ہاتھ میں قر آن بھی لے لے، تو اس کا کفارہ کیا ہوگا؟

ج .....صرف قرآن ہاتھ میں لینے سے توقتم نہیں ہوتی ،اگراس کے ساتھ زبان سے بھی قتم کھائی ہوتو اس قتم کوتوڑنے کا کفارہ بیہ ہے کہ دس مختاجوں کو دود فعہ کھانا کھلائے ، یا تین دن کے لگا تارروزے رکھے۔

قرآن پاک پر ہاتھ رکھے بغیر زبانی قسم بھی ہوجاتی ہے

س....میرے ایک دوست نے قرآن پاک کی قتم کھائی تھی کہ اگر پاکستان کی کرکٹ ٹیم سیریز ہارگئی تو میں ٹی وی پرکرکٹ دیکھنا چھوڑ دُوں گا۔ پاکستان کی کرکٹ ٹیم سیریز ہارگئی، مگر میرادوست ٹی وی دیکھنا ہے۔ جب میں نے اپنے دوست کوکہا کہ آپ پہلے کفارہ ادا کریں پھرٹی وی دیکھیں، مگرمیرے دوست نے کہا کہ میں نے قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کرفتم نہیں کھائی اور زبانی قتم نہیں ہوتی۔

ح ....اس کی قسم ٹوٹ گئی ،اس پرشم کا کفارہ لازم ہے۔

قرآن پر ہاتھ ر کھ کر خدا سے کیا ہوا وعدہ توڑ دینا

س.....اگرایک مسلمان آ دمی قرآن پاک کو ہاتھ لگا کراللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتا ہے کہ آ ج کے بعد میں بیرگناہ نہیں کروں گا ،کین وہ خض وہی گناہ دوبارہ کر لیتا ہے اوراس طرح وہ قسم یا اللہ تعالیٰ سے وعدہ توڑ دیتا ہے تواس کا کفارہ کیا ہوگا ،کیاالیشے خص کی نجات ممکن ہے یانہیں؟







ج .....اس شخص کوتو به کرنی چاہئے ،اورخوب گر گر اکر الله تعالی سے معافی مانکنی چاہئے ،اور قسم جواس نے توڑ دی ہے اس کا کفارہ لازم ہے کہ دس مختاجوں کو دو وقت کا کھانا کھلائے یا ہر مختاج کوسات آٹھ روپے نفتر دیدے۔ سچے دِل سے تو بہ کر لے تو الله تعالی غفور رحیم ہیں ، خوات کی اُمید ضرور رکھنی چاہئے۔

خداتعالی سے عہد کر کے توڑد بنابڑی سنگین غلطی ہے

س.....آج سے چارسال قبل میں نے کسی بات پر ''قرآن مجید'' اُٹھالیا تھا، لیمیٰ یہ کہ ''قرآن عجیم'' پر ہاتھ رکھ کرعہد کرلیا تھا کہ فلاں بات ابنہیں کروں گا لیکن پھر غفلت میں وہ بات کر بیٹھا اور مسلسل چارسال تک کرتارہا۔ یہ بچے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی ہے آ واز ہے، اب مجھے اس گنا و عظیم کی سزا ملنا شروع ہوگئ ہے تو خیال آیا۔ بہر حال میں اللہ رَبّ العزیّت کی رحمت سے مایوں نہیں ہوں وہ بڑا بخشے والا رحیم اور کریم ہے، اب میں سخت نادم ہوں اور ہروقت اللہ تعالیٰ سے تو بہ کرتا رہتا ہوں۔ آپ صرف اتنا بتا دیں کہ اس قسم کا کفارہ کس طرح ادا کیا جائے؟ میں ان دنوں سخت پریشان ہوں، آپ جلد از جلد اخبار کے ذریعہ جواب سے نوازیں اور مجھ گناہ گار کے لئے دُعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے اس گنا و عظیم کو معاف کرے اور مجھ پریرحم کرے۔

ے .....خدا تعالی سے عہد کر کے توڑ دینا بڑی سکین بات ہے، شکر سیجئے کہ آپ کواس کی سزا نقد مل گئی اور آپ کوا پنی غلطی کا احساس ہو گیا، خدا تعالی سے معافی ما نکئے اور قسم توڑنے کا کفارہ ہے دس محتاجوں کو دووقت کھانا کھلانا، اورا گراس کی گنجائش نہ ہوتو تین دن کے روزے رکھنا۔

گناہ نہ کرنے کی قسم کا توڑنا

س....میں نے قرآن مجیدی قتم کھائی تھی کہ میں کوئی گندا کام زندگی بھرنہیں کروں گا، مگر میں میشتم توڑنا چا ہتا ہوں، مجھ پر سخت گناہ تو نہ ہوگا؟ اوراس کا کفارہ کیاادا کرنا پڑے گا؟ ج....اگرآپ نے بُرا کام نہ کرنے کی قتم کھائی تھی تو قتم توڑنا بہت بُری بات ہے، اورا گر









توڑ دیں گے تو کفارہ لازم ہوگا ، یعنی تین دن کے روز بے رکھنا یا دس مسکینوں کو دو وقت کا کھانا کھلانا۔

تسی کام کوباوجودنہ کرنے کی قسم کھانے کے عداً یا سہواً کرلینا

س.....اگرکسی نے قتیم کھائی ہو کہ فلاں کا منہیں کروں گا مگرعداً یاسہواً وہ کام کرجائے جس کا نه کرنے کا عہد کیا ہویافتم کھائی ہو، ایسی صورت میں اس کو کیا کرنا چاہئے؟ اگر کفارہ ہوتو کیا

ج.....اس پرفتم توڑنے کا کفارہ لازم ہے، دس محتاجوں کودووقتہ کھانا کھلا دے(یااس کے بجائے ہرمخاج کوصد قد فطر کی مقدار غلہ یا اس کی قیت دیدے)،اگراس کی ہمت نہ ہوتو تین دن کے پے در پےروزے رکھے۔

کسی کام کے نہ کرنے کا اللہ تعالی سے کیا ہوا عہد توڑنا

س.....الله تعالیٰ سے کیا ہوا عہد توڑنے کا کفارہ دینا ہوتا ہے یا صرف توبہ کرنے سے عہد توڑنے کا گناہ معاف ہوجاتا ہے؟ کیا ہم کفارے میں کھانا کھلانے کے مساوی رقم کسی مسکین کودیں تو کفارہ ادا ہوجائے گا؟

ح ....الله تعالی سے عہد کرنافتھ اور نذر کے معنی میں ہوتا ہے، اگر کسی کام کے نہ کرنے کا عهد کیا جائے اور پھراس عہد کوتوڑ دیا جائے توقشم توڑنے کا کفارہ لازم آتا ہے۔ دس مسکینوں کودود فعہ کھانا کھلانے کے بجائے ہرمختاج کوصد قہ فطر کی مقدار غلہ (لیعنی پونے دوکلو گندم یا اس کی قیمت ) دینا بھی صحیح ہے۔لیکن ایک مسکین کو پورے کفارے کی رقم کیک مشت دینا کا فی نہیں، بلکہ دس مسکینوں کو دینا ضروری ہے۔اگر دس دن تک ایک مسکین کوایک ایک دن کی رقم یا غلہ دیتار ہے تو پیجائز ہے۔

تین قسمیں توڑنے کا کفارہ کیا ہوگا؟

میں نے تین مختلف مواقع پر قتمیں اُٹھا ئیں تھیں کہ یہ کا منہیں کروں گا، تیسری قتم تو











ایک غلط کام سے تو بہ کرنے کی اُٹھائی تھی کہ نہیں کروں گا،لیکن پھر سرز دہوگیا۔ یہ مستقل مزاجی کی کمی کہتے، بہر حال اب بتائے کہ:

ا:.....میںان قسموں کا کفارہ کتناادا کروں؟

۲:.....اگرفتم توڑنے کا کفارہ ساٹھ آ دمیوں کوایک وقت کا کھانا کھلانا ہے تو کیا

میں کھانا کھلانے کے بجائے روپے دے دُوں؟

۳:.....اگرروپے دُول تو تین قسموں کے کتنے بنیں گے؟ اور بیر کہ سی ایک نادار

کودے دُوں یا مختلف نا داروں کودینا ضروری ہے؟

ج .....آپ نے تین بارقتم کھا کرتوڑ دی،اس لئے تین قسموں کا کفارہ آپ کے ذمہ ہے۔ ہر قسم کا کفارہ دس مختاجوں کو دوقت کا کھانا گھانا ہے، پس آپ کے ذمہ تیس مختاجوں کا کھانا ہوا۔اگر آپ چاہیں تو ہر فقیر کوصد قد فطر کی مقدار غلہ یعنی پونے دوسیر گیہوں یااس کی قیمت بھی دے سکتے ہیں، اوراگر آپ کوکوئی مستحق نہ ملے تو کسی دینی مدرسے میں اتنی رقم جمع کی اور بھی دیے۔

بیٹے کو گھر سے نکالنے کی قسم توڑ ناشر عاً واجب ہے

س....زاہدکواس کا والدگھر سے نکل جانے کا حکم دیتا ہے، مگر زاہد کہتا ہے کہ میں اپنی ماں اور بہن بھائیوں کو نہیں چھوڑ سکتا۔ زاہد کے والد کو یہ بات نا گوارگزرتی ہے اور وہ صرف قرآن مجید اٹھا کر کہتے ہیں کہ اگر میرا بیٹا میر کے گھر کے کسی فرد سے کوئی تعلق رکھے گا تو میں گھر کو چھوڑ جاؤں گا۔ اب مجبوراً زاہد کو گھر چھوڑ نا پڑا، اب جس سلسلے میں زاہد کو گھر سے نکالا گیا اس میں سراسر قصور زاہد کے والد ہی کا تھا، وہ کچھ جذباتی اور جلد غصے میں آنے والے شخص ہیں۔ برادری کے باقی لوگ بھی یہی کہتے ہیں کہ قصور زاہد کے والد کا بی ہے، جبکہ زاہد معصوم ہوا ور زاہد کے والد وہمی ہیں۔ اب زاہد چا ہتا ہے کہ وہ اپنی والدہ سے لیا لیا کرے، مگر اس طرح اس کے والد کی قسم جھوٹی ہوتی ہے۔ آپ قرآن وسنت کی روشنی میں بتا کیں کہ اس کا کیا حل ہو سکتا ہو سکتا کی والدہ سے ملاقات کرلے گا؟



إەقىرىت،





ج....زاہد کے والد کی قسم غلط ہے، اور الیمی قسم کا توڑ دینا اُزرُ وئے حدیث واجب ہے، اس لئے زاہد کو چاہئے کہ وہ اپنی ماں اور بہن بھائیوں سے ملے اور زاہد کا باپ اپنی قسم کا کفارہ اداکرے۔

بھائی ہے بات نہ کرنے کی شم کھائی تو اُب کیا کرے؟

س..... میں نے اپنے بھائی سے لڑتے ہوئے قتم کھائی، جس کے الفاظ یہ ہیں، میں نے اپنے بھائی سے کہا: ''اگر میں تم سے آج کے بعد بات کروں تو مجھ پر میری بیوی طلاق ہوگی۔'' یہ میرے منہ کے الفاظ ہیں، جس پر میں آج شرمندہ ہوں اور میں اپنے بھائی سے بات کرنا جا ہتا ہوں۔

ے ..... بھائی سے بات کرنے پر بیوی کو ایک رجعی طلاق ہوجائے گی ، جس کا مطلب یہ ہے کہ عدرت پوری ہونے تک وہ اس کی بیوی ہے، عدرت کے اندر جب بی چاہے اس سے میاں بیوی کا تعلق قائم کرسکتا ہے، یازبان سے کہدرے کہ میں اپنی بیوی کو واپس لیتا ہوں، اس کو''رُجوع'' کرنا کہتے ہیں۔ اگر اس نے عد ت ختم ہونے تک رُجوع نہ کیا تو اَب نکاح ختم ہوگیا، اب اگر دونوں پھر مل بیٹھنا چاہیں تو دوبارہ با قاعدہ نکاح کرنا ہوگا، مگر حلالہ کی ضرورت نہ ہوگی۔

شادی نه کرنے کی قتم کھائی تو شادی کرکے کفارہ ادا کرے

س.....مسئلہ یہ ہے کہ زید نے قرآن شریف پر غصے کی حالت میں ہاتھ رکھ کر بلکہ قرآن شریف اُٹھا کرفتم کھائی کہ میں اس لڑکی سے شادی نہیں کروں گا، مگر بعد میں اس غلطی پر پشیمانی ہوئی، کیااس کا کفارہ ہے؟

ج .....نکاح کرلےاور قتم کا کفارہ ادا کر دے، یعنی دس مسکینوں کو دووقت کھانا کھلائے ،اس کی طاقت نہ ہوتو تین دن کے روزے رکھے۔

قرآن پر ہاتھ رکھ کر کھائی ہوئی محبت کرنے کی تتم کا کفارہ

س....ایک لڑی نے مجھ سے محبت کی تھی، میں بھی اسے بے انتہا جا ہتا تھا،کیکن وہ پنہیں مجھتی



( فهرست ۱۰۰ )







تھی کہ میں اس کو چاہتا ہوں،الہذاایک مرتبہ وہ مجھ سے کہنے لگی کہتم قرآن پر ہاتھ رکھ کرفتم کھاؤ کتم مجھ ہے ہمیشہ محبت کرتے رہو گے۔بہر حال میں نے قر آن پر ہاتھ ر کھ کونتم کھائی اور پھر اس نے بھی مجھے اپنی محبت کا یقین دِلانے کے لئے قرآن پر ہاتھ ر اُک کے میں مرتے وَم تك تم مع معبت كرتى رمول كى ليكن پچه عرصے كے بعداس لؤكى كى شادى كسى اور جگه موگئى اور پھرلڑ کی نے شادی کے بعد مجھ سے نفرت کا اظہار کیا، جس سے میرا دِل بھی اس کی طرف سے ہٹ گیا۔لہٰداابآب یتج ریکردیں کہ میں قتم کے کفارہ کوکس طرح ادا کروں؟ جبکہ میں یا نج وقت کی نماز کا یابند بھی ہوں اور خداسے معافی کا طلب گار بھی ہوں۔ ح ..... بيتوا چها ہوا كە''نا جائز محبت'' نفرت سے بدل گئى، دونوں اپنی قتم كا كفاره اداكري، لینی دس محتاجوں کو دو وقت کا کھانا کھلائیں، یا صدقۂ فطر کی مقدار غلہ (بیعنی پونے دوکلو گیہوں) یا نقذ قیت ہرمسکین کو دے دیں،اگراتنی گنجائش نہ ہوتو تین دن کے روزے ر کھیں ،اور خدا تعالیٰ سے اِستغفار بھی کریں۔

> ماموں زاد بھائی ہے بہن رہنے کی قشم کھائی تو اُب اس سے شادی کیسے کریں؟

س .....میرا مسکلہ بیہ ہے کہ میں نے نہایت مجبوری کے تحت اینے ماموں زاد بھائی کے سامنے بیشم کھائی تھی کہ:'' میں خدا کی شم کھا کر کہتی ہوں کہ میں تمہاری بہن ہوں اور بہن بن کرر ہوں گی اور بہن کے تمام حقوق پورے کروں گی۔'' یہ بات کئی سال پہلے کی ہے،اب میں ڈاکٹر بن چکی ہوں اور وہ بھی ڈاکٹر ہے۔میرے ماں باپ میری شادی اس سے کرنا <mark>چاہتے ہیں، میں سخت پریشان ہوں، کیونکہ میں شم توڑنا چاہتی ہوں۔آپ بیربتا کی</mark>ں کہ شم توڑنے کی صورت میں مجھے کیا کفارہ ادا کرنا پڑے گا؟ اور آپ بیجھی بتادیں کفتیم توڑنے کی صورت میں مجھے کیا بہت سخت گناہ ہوگا؟ مجھ پر قیامت کے دن عذاب ہوگا؟ ح.....آپ پرفتم توڑنے کا کوئی گناہ نہیں، آپ ماموں زاد سے شادی کر کے قسم توڑ دیں، اس کے بعد کفارہ ادا کردیں۔











غلطتهم توڑ دیں اور کفارہ ادا کریں

س..... ہماری بینک کی یونین کے صدر نے ہمیں ایک میٹنگ میں بلایا اور ادھر ہماری یونین کے ہی کچھ لوگوں پر تقید کرنے لگا کہ وہ یہ یہ کرتے ہیں، پھرا چا نک ہی وہ اُٹھے اور قرآن شریف لے کرآئے اور ہم سب سے حلف اُٹھوایا کہ ہم سب اس کو ہی ووٹ دیں گے، اب جبکہ ہمیں پتہ لگ گیا ہے کہ ہماری یونین کا صدر جھوٹا ہے اور انتظامیہ سے ملا ہوا ہے، اور دُوسرا گروپ جھے ہے، اور جلد ہی الکیشن بھی ہونے والے ہیں، اب میں اور میر کے کھی اُٹھی پریشان ہیں، کیونکہ ہم سے اس نے دغا سے قرآن پر حلف لیا ہے، اب اگر ہم اس کو ووٹ پریشان ہیں، کیونکہ ہم سے اس نے دغا سے قرآن پر حلف لیا ہے، اب اگر ہم اس کو ووٹ مہر بانی ہمیں اس کا شرعی حل بتا کیں اور یہ بھی بتا کیں کہ حلف تو ڑنے کی صورت میں کیا کفارہ اداکر نا ہوگا ؟

ج .....ایک حدیث شریف کامفہوم بیہ ہے کہ: ''جبتم کسی بات کی قتم کھالو، پھر دیکھو کہ دُوسری صورت بہتر ہے ( یعنی اس کام کا نہ کرنا بہتر ہے ) تو جو کام بہتر ہوکرلواور اپنی قتم ( کتوڑنے ) کا کفارہ اداکردو۔''

بیحدیث شریف آپ کے سوال کا جواب ہے، آپ لوگ اپنی قسم توڑ دیں اور قسم کے کفارے اداکریں فسم توڑ دیں اور قسم کے کفارے اداکریں فسم کا کفارہ ہے دس مختا جوں کو دووقت کا کھانا کھلانا، یا ان کولباس دینا اورا گراس کی استطاعت نہ ہوتو تین روزے رکھ لئے جائیں۔

صحيحتم برقائم رهنا جإبئ

س.....ہم ۲۰ ساتھی ایک فیکٹری میں کام کرتے ہیں، ہم سب نے قر آنِ کریم پر ہاتھ رکھ کر فقت کے لئے لڑیں گے اور کوئی بھی ساتھی فتم کھائی تھی کہ ہم اپنی فیکٹری کے حکام سے اپنے حق کے لئے لڑیں گے اور کوئی بھی ساتھی چھپے نہیں ہڑوقت ذہنی طور پر پریشان رہتا ہوں۔

طور پر پریشان رہتا ہوں۔

ج ..... فیکٹری والوں سے صحیح بات کا مطالبہ جائز ہے، اور غلط بات کا مطالبہ دُرست نہیں۔



(مفیرست ۱۰)







اگر کسی صحیح بات کے کرنے کی آ دمی قسم کھالے تواس کو کرنا چاہئے ،اگر نہ کریے قسم توڑنے کا کفارہ واجب ہے، لینی دس مختاجوں کو دووقت کا کھانا کھلانا ،اوراگراس کی استطاعت نہ ہوتو تین دن کے روزے رکھنا۔اوراگر کسی غلط بات پر قسم کھائی ہوتو قسم کو تو ٹر کر کفارہ ادا کرنا واجب ہے۔

تحمینی میں ٹھیکے پرکام نہ کرنے کی شم توڑنے کا کیا کفارہ ہے؟

س .... میں جس کمپنی میں کام کرتا ہوں اس کمپنی والوں نے ہم سے ٹھکے پر کام کروانا چاہا، ہم سب ورکروں نے قرآن کریم پر ہاتھ رکھ کریے عہد کیا تھا کہ ہم میں سے کوئی بھی ٹھکے پر کام نہیں کرے گا۔ گر بعد میں ہم سب کو ٹھکے (کنٹریکٹ) پر کام کرنا پڑا۔ ہم نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور یہ وعدہ کیا کہ ہم پاکستان جا کراس کا کفارہ اوا کریں گے۔ لہذا آپ سے درخواست ہے کہ آپ یہ بتا کمیں کہ میں اس کفارہ کو کس طرح اوا کروں؟ میں چاہتا ہوں کہ اس کفارہ کے سے کہ آپ یہ بتا ہوں کہ اس کفارہ کے کتنے روپے اوا کروں؟

ج ..... جتنے لوگوں نے عہد کر کے توڑا، ان سب کے ذمہ لازم ہے کہ دس دس مسکینوں کو دو وقت کا کھانا کھلائیں، یا ہر سکین کوصد ق نظر کی مقد ارغلہ یا اس کی قیمت ادا کریں۔ ۱۹۹۱ء میں اس کی قیمت کے تقریباً آٹھ روپے فی مسکین بنتے ہیں، اگرا یک محتاج کو دس دن کھانا کھلا دیں یا ہر دن صدق نظر کی رقم اس کو دے دیں تو کفارہ ادا ہوجائے گا، لیکن اگر اس کو دس دن کے یا ہر دن صدق نظر کی رقم اس کو دے دیں تو کفارہ ادا ہوجائے گا، لیکن اگر اس کو دس دن کے

کھانے کی رقم یک مشت دے دی تو صرف ایک دن کا کھانا شار ہوگا،نو دن کا ذمہ رہے گا۔ '' تمہاری چیز کھا وَں تو خنز بریکا گوشت کھا وَں'' کہنے سے قشم

س ..... میں ایک کار پوریشن میں کام کرتا ہوں ، جہاں میں کام کرتا ہوں وہاں ایک سیشن میں دو کمرے ہیں، ہم لوگوں میں ہیٹے ہوئے کام کرتے ہیں، ہم لوگوں میں کسی کے ہاں کوئی خوثی ہوتو مٹھائیاں وغیرہ تقسیم کرتے ہیں۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ دُوسرے کمرے والوں نے روپے جمع کرکے مٹھائی تقسیم کی ، انہوں نے اپنے لئے چم چم مٹھائی منگوائی اور ہمارے لئے گلاب جامن کے ڈبے جیجے۔ جب ہمیں پتہ چلا کہ انہوں نے ایسا





کیا ہے تو میں نے اس سے جو کہ بڑا بنا ہوا تھا کہا: مسلمان تو وہ ہوتا ہے جو چیز اپنے لئے پند کرے، دُوسرے مسلمان بھائی کے لئے بھی وہی چیز ہونی چاہئے۔ اس میں بات بڑھ گئی تو میں نے غصے میں اس کی قتم کھالی کہ تمہارے کرے کے سی بھی آ دمی کی تقسیم کردہ کوئی چیز کھا وَل تو خزیر کا گوشت کھا وَل۔ اس بات کوتقریباً تین سال گزر چکے ہیں، اس دن سے وہ لوگ کوئی چیز ہمیں کھانے کے لئے دیتے ہیں تو میں نہیں کھا تا۔ اس بات پروہ لوگ سب ناراض ہوتے ہیں اور مجھے بھی افسوس ہوتا ہے کہ اس وقت یہ قتم نہ کھا تا۔ برائے مہر بانی اس قتم کا شرعی طور پر حل بتا کیں، اس کا توڑ ہے کہ نہیں؟ اگر ہے تو پھر کس طرح سے ٹوٹ سکتی ہے؟ کفارہ کیا ہے؟

ج.....آپ نے بڑی غلطتم کھائی،اس قتم کوتوڑ دیجئے،اور قتم توڑنے کا کفارہ ادا کردیجئے، قتم کا کفارہ ہے دس مختاجوں کو دووقت کھانا کھلانا اوراگراس کی طاقت نہ ہوتو تین دن کے روزےرکھنا۔

درزی سے کیڑے نہ سلوانے کی قسم کا کیا کروں؟

س .....ایک دن میں نے ایک جوڑا کیڑا اور ایک واسکٹ درزی کوسلائی کے لئے دیا، وہ ہمارا رشتہ دار ہے، اس نے کیڑے اور واسکٹ دونوں اتنے خراب میں کردیئے کہ میں نے سخت غصے میں قسم کھائی کہ اس درزی سے عمر جرمیں کوئی چیز نہیں سلوا وَں گا۔وہ درزی ہماری دُکان میں ہے،اس لئے اس سے سلوانے پرمجبور ہوں۔

ج.....درزی سے کپڑے سلوالیجئے ،اس طرح قسم ٹوٹ جائے گی ، پھر کفارہ ادا کرد بیجئے۔







# كن الفاظ سے شم ہيں ہوتى ؟

غیرالله کی شم کھاناسخت گناہ ہے

س.....میں نے دیکھا ہے کہ لوگ خدا کے سوااور بہت ہی قسمیں بھی اُٹھا لیتے ہیں،مثلاً:تم کو میرے سرکی قسم ہم کومیری قسم، یاتم کواپنی سب سے زیادہ عزیز چیز کی قسم وغیرہ، کیااس قسم کی قسم جائز ہے؟

۰۰ ج....خدا تعالی کے سواکسی اور کی قتم کھانا سخت گناہ ہے، مثلاً یوں کہا کہ: باپ کی قتم، رسول کی قتم، کعبہ کی قتم، اولا دکی قتم، بھائی کی قتم، یا اگر کسی اور کی قتم کھائی تو شرعاً بیشتم نہیں ہوتی ۔

ں ابسین المروری المروری المبلوں المبلوں المبلوں الموروں الموری المروری المروری المروری المروری المروری المروری البعة قرآنِ کریم کلامِ اللهی ہے،اس لئے قرآن کی شتم کھانے سے شتم ہوجاتی ہے،اوراس کے اللہ اللہ میں اللہ اللہ الم

توڑنے پر کفارہ لازم ہے۔

دِل ہی دِل میں قتم کھانے سے شم نہیں ہوتی

س.....میں نے دِل میں فتم کھائی تھی اور دِل میں وعدہ کیا تھا کہ ایسانہیں کروں گا،مگر کرلیا تو اب اس پر کفارہ کیا ہے؟

ج .....ول میں عہد کرنے سے نہتم ہوئی، نہ کوئی کفارہ لازم آتا ہے، نہ آپ نے کسی گناہ کا ارتکاب کیا ہے، جب تک کہ شم کے الفاظ زبان سے ادانہ کرے۔ اس لئے اس معاملے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، صرف بیہ ہوا کہ آپ نے دِل میں ایک ارادہ کیا تھا جو پورا نہیں ہوسکا۔

" بتهمین خدا کی شم" کہنے سے شم لازم نہیں ہوتی

س .....ایک شخص نے مجھ سے اپنا کام کرانے کے لئے بہت زور ڈالا،اوراللہ کی قتم دی کہ متہیں ہے کام ضرور کرنا ہے، لیکن میں نے اس شخص کا کام نہیں کیا۔اب میں پریشان ہول کہ











میں نے باوجوداس کے تیم دِلانے کے اس کا کا منہیں کیا۔ کیا مجھے اس مخص نے جواللہ کی قسم دِلا فَي تقى اس كا كفاره اواكرنا موكا، جبكه ميس نے اينے زبان سے الله كى قسم نہيں كھائى؟ ح....صرف وُ وسرے کے کہنے سے کہ: 'دختہیں اللّٰد کی قشم ہے' ' قشم لا زمنہیں ہوتی ، جب تك اس كے كہنے پرخودشم نه كھائے، پس اگرآپ نے خودشم نہيں كھائى تھى تو آپ كے ذمه کفارہ نہیں،اورا گرآپ نے شم کھائی تھی تو کفارہ لازم ہے۔

کسی دُوسرے کا خدا کا واسطہ دینے سے تشم نہیں ہوتی

س ..... میں سگریٹ نوشی کرتا ہوں، ہوا یوں کہ میری بیوی نے پابندی عائد کر دی، ایک روز خدا کی قتم کا واسطہ دے کرایک سگریٹ دیا، میں نے دوبارہ مانگا تو انکار کر دیا کہ خدا سے بھی نہیں ڈرتے؟ میں نے کہا: وہ تو میں نے یوں ہی کہد دیا تھا۔اب میں نے سگریٹ نوشی شروع کردی ہے،اس لئے کہا گرنہ پیؤں تو دُوسری بھاریاں عود کرآنے کا خدشہ ہے۔ مهر بانی فر ماکرآپ فتوی دیجئے که اس قسم کی لغوشم کا کفارہ موتاہے یانہیں؟

ج ....کسی کے بیہ کہنے ہے کہ''تم کوخدا کی نشم''اس پرفشم لازمنہیں ہوتی ، جب تک خودشم نہ کھائے ، پس اگرآپ کی ہیوی کے تشم وِلانے پرآپ نے تشم نہیں کھائی تھی تو آپ پر کوئی کفارہ نہیں۔ اور اگر آپ نے قتم کھائی تھی اور وہ توڑ ڈالی توقتم توڑنے کا کفارہ ادا كرد يجحّ \_ يعني دسمسكينوں كودووقت كھا نا كھلا نا،اورجس كوا تني مقد ورنہ ہووہ تين دن کے روزے رکھے۔

بچوں کی قشم کھانا گناہ ہے،اس سے توبہ کرنی جاہئے

س .....میری بیوی اور سالی میں ایک بهت ہی معمولی بات پر جھکڑا ہوگیا، اس دوران غصے کی حالت میں میری بیوی نے میرے بچوں کی فتم کھائی کہ آئندہ میں اپنے میکنہیں آؤں گی (جبکہ میرے دوہی بیجے ہیں)،اب وہ اپنی فتم پر پشیمان ہے اور میکے جانا جا ہتی ہے۔آپ بتائیں اس فتم کا کتاب وسنت کی رُو سے کیا کفارہ ہوگا؟ اور وہ کس طرح ادا کیا جائے تا کہ پیشمختم ہوجائے اوروہ دوبارہ اپنے میکے جانا شروع ہوجائے؟









ح ..... بچوں کی قشم کھانا گناہ ہے،اس سے توبہ کرنی چاہئے ،اور بیشم لازم نہیں ہوتی ، نہاس کے کفارے کی ضرورت ہے،اس لئے میکے جاسکتی ہے۔

بچوں کی جان کی قسم کھانا جائز نہیں

س....میرے بھائی نے انہائی غصے کی کیفیت میں اپنے پانچ بچوں کی قتم کھائی تھی ،کیکن اب وہ قتم توڑ دی ہے۔ برائے مہر بانی بیفر مائے کہ ان کو کیا کرنا چاہئے؟ نیز جو کچھ بھی کرنا ہے وہ خود ہی کریں یاان کی جانب سے کوئی دُوسرافر دبھی کرسکتا ہے؟

ج ۔۔۔۔۔قتم صرف اللہ تعالیٰ کی کھائی جاتی ہے، بچوں کی جان کی قتم کھانا جائز نہیں ، نہاس سے قتم ہوتی ہے، مگر غیراللہ کی قتم کھانے پراس کوتو بہواستغفار کرنا جا ہئے۔

بيليے كى قتم كھانا جائز نہيں

س....الف نے اپنی مال کے جراً کہنے پراپنے بیٹے بی گفتم کھائی کہ وہ (الف) اپنے چپاسے بھی نہیں ملے گا۔ حالانکہ الف کا اپنے چپا اور ان کے اہل وعیال سے کوئی تنازع نہیں بلکہ محبت ہے۔ کیا الف کی اپنے چپاسے میل جول کرنے پرفتم ٹوٹ گئ؟ اگر ایسا ہے تو اس کا کیا کفارہ ہوگا؟ مزید برآں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ب (الف کے بیٹے) کی صحت، زندگی اور عافیت پر کوئی زک آنے کا اندیشہ تو نہیں؟ کیونکہ الف نے بیٹے کی قتم کھائی اور پھر تو ڑ دی ہے جس کی وجہ سے اللہ کے غیظ وغضب سے خوفز دہ ہے۔

ج.... بیٹے کی قسم کھانا ہی جائز نہیں، بلکہ حرام ہے۔اور چپاسے طع تعلق بھی حرام ہے۔الف والدہ کے کہنے سے دونا جائز باتوں کا مرتکب ہوا،اسے چاہئے کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور میں میں تقطہ تعلیہ خت

چپاکے ساتھ قطع تعلق ختم کردے۔الف کے بیٹے پران شاءاللہ کوئی زنہیں آئے گ۔ در تمہیں میری قشم' یا' ' وُ ودھ نہیں بخشوں گی' کہنے سے شم نہیں ہوتی

س....محترم! میں آپ سے بید پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر ماں اپنے بیٹے کو بیہ کے کہ:''تمہیں میری قسم ہے، اگر تم فلاں کام کرو' یا بیہ کہے کہ:''اگرتم نے بیدکام کیا تو میں تمہیں اپنا دُودھ نہیں بخشوں گی' اور بیٹا اس قسم کوتوڑ دیتا ہے تواسے کیا کرنا چاہئے؟



277

ا مارت





ج .... دختہ بیں میری قتم' کہنے ہے قتم نہیں ہوتی ،اسی طرح '' وُودھ نہیں بخشوں گی' کے لفظ ہے جھی قتم نہیں ہوتی ،اس لئے اگر اس شخص نے اپنی والدہ کے حکم کے خلاف کیا تو قتم نہیں لوٹی، نہ اس پرکوئی کفارہ لازم ہے، البتہ اس کواپنی والدہ کی نافر مانی کا گناہ ہوگا، بشر طیکہ والدہ نے جائز بات کہی ہو۔

قرآن مجید کی طرف اشارہ کرنے سے شمنہیں ہوتی

س ..... میں اپنی بیوی کو کچھر قم دیتا ہوں ، رقم دینے میں کچھ تا خیر ہوگئ ، میری بیوی نے غصّ میں آ کر کہا: '' آئندہ میں آپ سے پسے نہیں مانگوں گی ، سامنے قرآن پڑا ہے (اشارہ کر کہا: '' آورقرآن شریف سامنے موجود تھا۔ آیا یہ تم ہوگئ ؟ اورا گراس تیم کومیری بیوی تو ڑ دے تو کیا کفارہ اداکر نایڑے گا؟

ج....قرآنِ کریم کی طرف اشارہ کرنے سے سم نہیں ہوتی۔

''اگرفلاں کام کروں تواپنی ماں سے زنا کروں''کے بیہودہ الفاظ سے قتم نہیں ہوتی

س ..... میں عرصہ دراز سے ایک گناہ میں مبتلا تھا، بلکہ اب بھی شاذ و نادر مرتکب ہوجاتا ہوں۔ اس گناہ سے بچنے کے لئے متعدد بارتو بہ کی ایکن وقتی طور پر ہمی کوئی کارگر ثابت نہ ہوئی۔ آخرایک دن شم اُٹھائی کہ: ''اگر میں نے یہ گناہ دوبارہ کیا تو یوں سمجھوں گا کہ میں نے پھراس گناہ کا مرتکب اپنی مال کے ساتھ زنا کیا ہے۔'' بچھ عرصہ بیشم بحال رہی، بدشمتی سے بھراس گناہ کا مرتکب کھیرااوراس طرح پھراپی پُر انی روش پر اُٹر آیا۔ عجیب بات ہے کہ ہرگناہ کرنے کے بعد نادم ہوا اور آئندہ نہ کرنے کا عہد کیا، بلکہ اپنی طرف سے بچی تو بہ کی لیکن بارآ ور ثابت نہ ہوئی۔ لہذا ایک تو دُعا فرمائیں اللہ تعالی گناہ کو معاف فرمائے، دُوسر نہ کرنے کی تو فیق بحق نے مزید شم تو ڈ نے کا کیا کفارہ ادا کرنا پڑے گا؟ سنا ہے آسان کفارہ ۲۰ مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوتا ہے، وضاحت فرمائیں۔ ظاہر ہے ساٹھ مسکین تو اکھے نہیں کئے جاسکتے ، اس کی کوئی آسان صورت ہے؟ کیا کسی و بنی مدرسہ میں اس کھانے کے عوض رقم اداکی جاسکتے





فيلديبار



ہے؟ رقم کتی ہونی چاہئے؟ بیرقم و تفے و تفے سے جمع کراسکتا ہوں؟ کیونکہ ملازم پیشہ آ دی
ایک ہی وقت میں ادائیگی نہیں کرسکتا۔ بہر حال میری اس اُلجھن کوحل فرما ئیں۔
ج۔۔۔۔''اگر فلال کام کروں تو اپنی مال سے زنا کروں''ان بیہودہ الفاظ سے قتم نہیں ہوتی ،
نہ اس پرکوئی کفارہ لازم ہے ، ان گندے الفاظ سے تو بہ کرنی چاہئے۔ البتہ اس سے پہلے
آپ نے جتنی مرتبہ قسمیں کھا کر توڑیں ، ان کا ہرایک کا الگ الگ کفارہ ادا کیجئے۔
غیر مسلم کے ذمہ قرآن پاک کی قسم پوری نہ کرنے کا کفارہ کی چھ ہیں
س۔۔۔۔۔میں ایک غیر مسلم ہونے کے ناتے سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں ، از راؤ کرم جواب
اخبار میں یا براؤراست جھے جھیجئے۔

سوال یہ ہے میں نے ایک آدمی سے ۵ روپے گئے تھے، اس نے مجھے مقررّہ تاریخ تک لوٹاد سے کو کہا، کین میں کسی ناگز پر وجو ہات کی بنا پر یہ پینے ہیں لوٹا سکا، آپ مجھے یہ بتا کیں کہ میں ان کو یہ پیسے کسی کفارہ کے ساتھ واپس کر دُول؟ واضح رہے کہ میں نے ان کو مقرّرہ تاریخ تک پیلے لوٹادینے کی قرآن شریف کی قشم کھائی تھی۔ آپ اسلام کی رُوسے اس سوال کا جواب دیں۔

ج .....آپاصل رقم واپس کردیں، تاریخ مقرّرہ پرادانہ کرنے کی وجہ ہے آپ کے ذمہ کوئی کفارہ نہیں۔ آپ نے جوشم کھائی تھی اوروہ شم آپ پوری نہیں کر سکے، اس کا کفارہ آپ کے مذہب میں کوئی ہے توادا کردیجئے۔ دینِ اسلام کی رُوسے آپ کے ذمہ اس کا بھی کوئی کفارہ نہیں۔ اگر کوئی مسلمان قتم تو ڑتا تو اس کے ذمہ شم تو ڑنے کا کفارہ لازم آتا۔



PAY

المرتب





بسم الله الرحمن الرحيم '' آپ کے مسائل اوران کاحل'' مقبول عام اورگراں قدرتصنیف

ہمارے دادا جان شہیدِ اسلام حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی نوراللہ مرقدہ کواللہ رب العزت نے اپنے نصل واحسان سےخوب نوازا تھا، آپ نے اپنے اکابرین کے مسلک ومشرب پرختی سے کاربندر ہتے ہوئے دین متین کی اشاعت وتروت کی درس و تدریس، تصنیف و تالیف، تقاریر وتحریر، فقہی واصلاحی خدمات، سلوک و احسان، روفرق باطلہ، قادیا نیت کا تعاقب، مدارس دینیہ کی سرپرسی، اندرون و بیرون ملک ختم نبوت کانفرنسوں میں شرکت، اصلاح معاشرہ ایسے میدانوں میں گراں قدر خدمات سرانجام دی ہیں۔

آپ گی شہرہ آفاق کتاب' آپ کے مسائل اوران کاحل' بلا شبداردوادب کا شاہکار ہونے کے ساتھ ساتھ علمی وصحافتی دنیا میں آپ کی تبحرعلمی، قلم کی روانی وسلاست، تبلیغی واصلاحی انداز تحریجیسی خداداد صلاحیتوں اور محاس و کمالات کا مند بولتا ثبوت ہے۔ حضرت شہید اسلام نوراللہ مرقدہ روز نامہ جنگ کراچی کے اسلامی صفحہ اقر اُمیں ۲۲ سال تک دینی وفقہی مسائل پر مشتمل کالم' آپ کے مسائل اوران کاحل' کے ذریعہ مسلمانوں کی رہنمائی فرماتے رہے۔ یہ سلسلہ آپ کی شہادت تک چلتار ہا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اخلاص وللہیت کی برکت سے عوام الناس میں اس کالم کو بڑی مقبولیت عطافر مائی۔ بلامبالغہ لاکھوں مسلمان اس چشمہ فیض سے مستفید ہوئے۔ دس ہزار سے زائد سوالات و جوابات کوفقہی تر تیب کے مطابق چار ہزار صفحات پر مشتمل دس جلدوں میں شائع کیا گیا ہے۔

عرصہ دراز سے ہمارے دوست واحباب،معزز قارئین اور ہمارے بعض کرم فرماؤں کا شدت سے تقاضا تھا کہ حضرت شہید اسلامؓ کی تصانیف آن لائن پڑھنے



11/





اوراستفادہ کے لئے دستیاب ہوں۔ چنانچہا کابرین کی تو جہات، دعاؤں اور مخلص ماہرین و معاونین کی مسلسل جدو جہداور شباندروز تگ ودو کاثمرہ ہے کہ ان کتب کونہا بیت خوبصورت اور جدیدا نداز میں تیار کیا گیا ہے، چنانچہ آپ مطالعہ کے لئے فہرست سے ہی اپنے پسندیدہ اور مطلوبہ موضوع پر'' کلک'' کرنے ہے اس تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔

''شہیدِاسلام ڈاٹ کام''کے پلیٹ فارم سے حضرت شہیدِاسلام نوراللدمرقدہ کی تصانف کوانٹرنیٹ کی دنیا میں متعارف کرانے کی سعادت حاصل کرنے پرہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ عالی میں سربسجود ہیں۔اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہمارے اکابرین کے علوم و معارف کافیض عام فرمائے۔

جن حضرات کی دعاؤل اور توجهات سے اس اہم کام کی تکمیل ہوپائی، میں ان کا بے حدمشکور ہول خصوصاً میرے والد ما جدمولا نا محمد سعید لدھیا نوی دامت برکاتہم اور میرے پچاجان صاجبزا دہ مولا نا محمد طیب لدھیا نوی مدخلہ (مدیر دار العلوم یو سفیۃ بگزار ہجری کراچی ) اور شخ ڈاکٹر ولی خان المظفر حفظ اللہ جن کی بجر پورسر پرسی حاصل رہی۔ اللہ تعالی ان کے علم وعمر میں برکت عطافر مائے اور صحت وعافیت کے ساتھ اپنے حفظ وامان میں رکھے۔ اسی طرح حافظ محمد طلحہ طاہر، جناب امجد رحیم چوہدری ، جناب عمیر ادریس، جناب نعمان احمد (ریسرچ اسکالر، جامعہ کراچی) جناب شہود احمد سمیت تمام معاونین کہ جن کاکسی بھی طرح تعاون حاصل رہا تہد دل سے شکر گزار ہوں۔ اللہ سجانہ وتعالی ہم سب کو بین رضا ورضوان سے نوازے۔ آئین۔

محمدالياس لدهيانوى بانى ونتظم ' شهيداسلام' ويب پورٹل www.shaheedeislam.com info@shaheedeislam.com







#### جمله حقوق تجق ناشر محفوظ ہیں

حكومت ياكستان كاني رائلس رجسر يشن نمبر ١٥١١

قانونی مثیراعزازی: منظوراحدمیوایدووکیٹ ہائی کورٹ اشاعت: ستبر ۱۹۹۷ء

قى مەن

اشر: \_\_\_\_\_ مكتبه لدهيانوي

18-سلام كتب ماركيث

بنوري ٹا ؤن کراچی

ائے رابطہ: جامع مسجد باب رحمت

یرانی نمائش،ایم اے جناح روڈ، کراچی

فون: 021-32780340 - 021-32780340

www.shaheedeislam.com

نوٹ: Mobile اور IPad وغیرہ میں بہتر طور پر دیکھنے کے لیے "Adobe Acrobat" کو "PDF Reader" کے طور پراستعال کریں۔

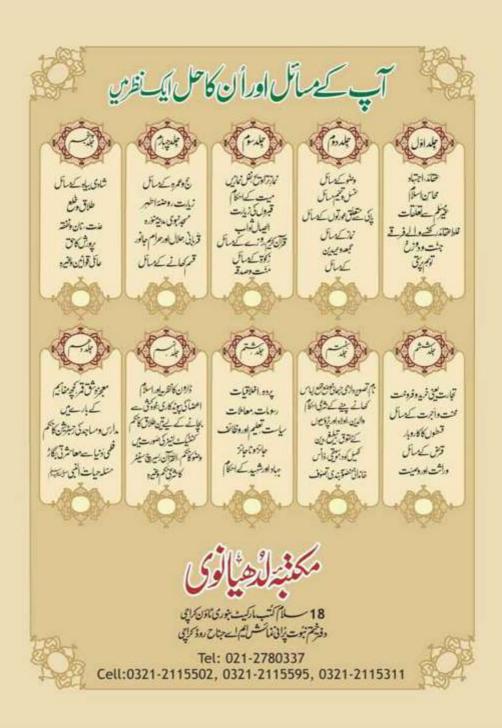